فَسْعَلُواْ أَهْلَ الذِّحْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ سويوجِيويا وركف والول سا الرثم كومعلوم بيس-

169 (5° 5° 6°)

مؤلف

حکیمُ الامّت حضرت مولا نامحراشرف علی تفانوی دانندهایه ۱۲۸۰-۱۲۸ ساده

> ميندالليشيخ ميندالليشيخ راجي-پائتان

## فَسْعَلُواْ أَهْلَ الدِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ترجمه: سويوچيويا در كضي والول سااكرتم كومعلوم نبيل -



مؤلف حکیم الامت حضرت مولا نامحمراشرف علی تفاتوی والنسجلیه ۱۲۸۰ه – ۱۲۲۳ه



كاب كانام

محكيم الامت حضرت مولا ثااشرف على تقانوي للتعب

تعداد على الم

تيت برائة قارئين: ١٠٠٠

الما الماعت : الما مرام ١٠٠١ ع

المنظمة : المنظمة :

چومدری محمعلی چیر شبل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

Z-3، ادورسيز بنگلوز، گلستان جو بر، كراچى \_ يا كستان

+92-21-7740738

+92-21-4023113

www.ibnabbasaisha.edu.pk

al-bushra@cyber.net.pk : July

طفي البشري كراچى - ياكتان 2196170-22-92+

ه كتبة المحرمين وأردوبازار، لا مور ياكتان 4399313-92-92+

المعمل ع ١٦ أردو إذارلا بور 7223210 -14656 ١٦ -124656

بك ليند عنى بازه كالح رود ،راولينترى 5557926-5773341-5557926

ه الإعلام من وقصة خواني بازار بيثادر 2567539-091

اورتمام مشبور كتب خانول شل دستياب ہے۔

### عرض ناشر

'' ''تی و ہر اردوزبان میں فقہ تنفی کی ایک معتبر ومنٹند کتاب ہے جو خالص مرّدوں کے مسائل کے بارے میں کھی ''گئی ہے۔

آج تک اردو زبان میں جنتی بھی کتابیں اس موضوع پر تا کیف کی گئی ہیں، ان میں حضرت مولانا اشرف علی تفانوی اللیجائے کی بیصنیف '' بیشتی کو ہر' ایک امتیازی مقام رکھتی ہے۔

ا المستقی و ہر کا شارا کر چاقد بیم کتابول میں ہوتا ہے گریہ آئ بھی روزِ اوّل کی طرح مقبول ومعروف ہے اور آج بھی پرصغیر کے تمام دینی مدارس کے طلباء ،علماءاور عربی واس طبقہ اس سے استفادہ کرد ہے ہیں۔

'' ببیشن کو ہر' رز صغیر کے مختلف اور معروف طہاعتی اداروں سے وقتا فو قناشائع ہوتی رہی ہے، تاہم اس بات کی شدّ ت سے ضرورت محسوں کی گئی کہ اس کو تعلمین کی مہولت کے لئے جدید طباعت کے نقاضوں سے ہم آ ہنگ کر کے طبع کیا جائے۔

اوار قالبشری نے انتہائی شدت کے ساتھ اس ضرورت کومسوں کیا ،اوراس بات کا بیڑا اُٹھایا کیفس مضمون ومفہوم میں کسی بنیاوی تبدیلی کے بغیر ہی بیفر بیفر بیفر مین میں بنیاوی تبدیلی کے بغیر ہی بیفر بیف مرانجام دیا جائے ، چنانچ ممتاز علاء کرام کی زیر گمرانی انتہائی تحقیق واحتیاط کے ساتھ بیہ فریف برانجام پایا۔اور حاشیہ میں جن فقہی مصاورا ورا حاویث کا حوالہ دیا گیا ہے ،انکی از سرنو تحقیق اور تخریخ کا کرائی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہے وعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کا وش کو قبول فرمائے اور حضرت مصنف مستیلے کے بلند درجات کو مزید بلند فرمائے اور ادارۃ البشری کے ساتھ جن حضرات نے جس انداز میں بھی تعاون فرمایا ہے اور فرماتے ہیں ،ان کو جزائے خیرعطا فرمائے اور ہماری اس کا وش کو قبول عام بنائے۔آمین ہجاہ سیدالرسلین

ادارة البشري

للطباعة والنشر

۲۹/ دمضال ۱۳۲۹ه

#### فيرست

| 000        | مضمول                          |  |
|------------|--------------------------------|--|
| 417        | جماعت كابيان                   |  |
| 45         | جماعت كى فضيلت اور تأكيد       |  |
| 24         | جماعت كى عكمتين اورفائدے       |  |
| ۷r         | جماعت کے واجب ہونے کی شرطیس    |  |
| 40         | جماعت کے بیچے ہونے کی شرطیں    |  |
| ۸۵         | بھاعت کے احکام                 |  |
| ۸Z         | مقتدى اورامام كے متعلق مسائل   |  |
| 94         | بطاعت میں شامل ہوئے، نہ ہوئے   |  |
|            | ے سائل                         |  |
| 94         | ممازجن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے   |  |
| [+]        | نمازون چيزول سے مروه بوجاتي ہے |  |
| 1+1"       | تمازيش حدث بوجائے كابيان       |  |
| [+/        | سهو کے بعض مساکل               |  |
| 4 <u>/</u> | نماز قضا ہوجائے کے مسائل       |  |
| 1•∠        | مريض كيعض مسائل                |  |
| 1+A        | مسافری تماز کے مسابل           |  |
| 11.        | خوف کی تماز                    |  |
| W.         | جيع كى نماز كابيان             |  |
| 111        | جمع کے فضائل                   |  |
| 114        | يع كآداب                       |  |

| +0.5 | معتموان                           | 300  |
|------|-----------------------------------|------|
| Y    | الماز کے وقتوں کا بیان            | 10   |
| L    | اذان كابيان                       | 12   |
| 9    | ا ذان وا قامت کے احکام            | 79   |
| П    | اذان اورا قامت کے شنن اور مسخبّات | 141  |
| 11   | متغرق مسائل                       | (m/m |
| 11   | مماز کی شرطون کا بیان             | P.A  |
| 14   | مسائل طبهادت                      | MA   |
|      | قبلے کے سائل                      | M    |
| **   | نیت کے مسائل                      | M    |
| PI   | تحبيرتح يمدكا بيان                | 179  |
| **   | فرض نماز کے بعض مسائل             | ۵۰   |
| rr   | تحية المسجد                       | or   |
| **   | نو اقل سقر                        | ۵۴   |
| 72   | نماز [بونت] تملّ                  | ۵۵   |
| 19   | رّاور کا کا بیان                  | PA   |
| P*4  | نماز کشون وحتوف                   | ۸۵   |
| 174  | استبقاكي تمازكابيان               | 4+   |
| 171  | فرائض و واجبات صلوة كمتعلق بعض    | 4+   |
| FF   | سائل                              |      |
| ra   | نماز کی بعض سنتیں                 | 44   |
|      |                                   | No.  |

| 50  | معتموات                        |
|-----|--------------------------------|
| Y   | دياچميده                       |
| ۷   | اصطغا عاست شرودب               |
| 9   | ديباچ قديمه                    |
| П   | كتما ب الطّبهارة               |
| 11  | پائی کے استعمال کے احکام       |
| 11" | یا کی تا یا کی کے بعض مسائل    |
| 14  | پیٹاب پاخانہ کے دفت جن امور ہے |
|     | بجنا ج بي                      |
| ŗ.  | استنجا كابيان                  |
| M   | وضوكا بيان                     |
| rr  | موزوں برئے کرتے کا بیان        |
| rr  | حدث اهغرك احكام                |
| 11  | عسل كابيان                     |
| 74  | جن صورتوں بیر عنسل فرمش شیس    |
| 19  | جن صور تول شرعت ل واجنب ہے     |
| P*+ | جن صور نول میں عنسل سقت ہے     |
| 14  | جن صورتوں مل السل كرنامتحب ب   |
| m   | صدے اکبرے احکام                |
|     | تيم كابيان                     |
| ۵۳  | تمنه حصددوم ببشي زيور          |

| 1            | مضمول                                   |
|--------------|-----------------------------------------|
| 199          | بطورا مختصار چند مقوی باه غذاؤ ک کاذ کر |
| Yes          | نعف یاه کی دوسری صورت کابیان            |
| ***          | چند کام کی باتیں                        |
| r+r-         | كثريت خواجش كابيان                      |
| <b>**</b>  * | كثر ت احتايام                           |
| 4.0          | چند متفرق نسخ                           |
| r-0          | - SE T                                  |
| 1+4          | سوزاک کابیان                            |
| r-A          | صيه كااويركو يرّص جانا                  |
| <b>r•</b> Λ  | آنت أثر نااور توطع كايزهنا              |
| PII          | فوطول بإجنگا مول ش فراش ہوجا ہ          |
| rir          | التماس مؤلف                             |
| rir          | ببيتني جو برضيمه السلى ببشتي كو بر      |
| HP           | موت اورأس كے متعلقات اور زیارت          |
|              | قبور کا بیان                            |
| 771          | ساكل                                    |
| PPY          | ضميمة البياسي كو برمساة ب               |
|              | تعدمل حفوق الوالدين                     |
| +            | *****                                   |
| house        | TO ELECTRICATE CASE                     |

| 30  | مفتمول                            |
|-----|-----------------------------------|
| Zr  | . كوة كاميان                      |
| izr | رائمه جانورول کی زکو قاکا بیان    |
| 120 | ونث كالصاب                        |
| 124 | گائے اور محمد کا نصاب             |
| 122 | بكرى بهير كانصاب                  |
| IZA | الوة كالمتفرق سائل                |
| IA+ | تتمه حصه بنجم اصلی سبتنی زیور     |
| IA+ | الول كے متعلق احكام               |
| IAF | شفعدكابيان                        |
| iar | مز ارعمت اورمُسا قاة كابيان       |
| iλ∠ | نشے دار چیزول کا بیان             |
| IAZ | شرکت کابیان                       |
| 191 | تتمه حصه تم اصلی بهتنی زیور       |
| 191 | تهيد                              |
| 191 | مر دول کے امراض                   |
| 191 | ضحب بإدادر تمرعت كابيان           |
| 194 | ضعن یاد کے لئے چند دراؤل اور      |
|     | غذا ذَل كا بيان                   |
| 194 | طوامقوى بإه اورمغلظ منى دافع سرعت |
|     | مقةى دل ورماغ وگروه               |

| 2    | مضموك                              |
|------|------------------------------------|
| 119  | يقط كي تماز كي قضيات اورتا كيد     |
| IFI  | نماز جعد كابيان                    |
| (F)  | تمازجمع كرواجب بونے كى شرطين       |
| 100  | بنعے کی تماز کے مجمع ہوتے کی شرطیں |
| Irm  | جمعے سے خطبے کے مسائل              |
| 172  | ئى مۇئانى كاخطىيە جمعىدىكەدان كا   |
| IF9  | تماز کے مسائل                      |
| 14.  | عیدین کی نماز کا بیان              |
| Iro  | كعباكرمدكا تددنماز يزحن كابيان     |
| 172  | سيده تلاوت كابيان                  |
| 1179 | منت كالسل كرمساكل                  |
| 100  | میت کے گفن کے بعض مسائل            |
| 161  | جناز ہے کی تماز کے مسائل           |
| ١٣٩  | وقن کے مسائل                       |
| IDF  | شہید کے احکام                      |
| ١٥٧  | جنازے کے متفرق سائل                |
| 14.  | مىچد کے احکام                      |
| ME   | تتمنه حصد سوم اصلى ببشتى زيور      |
| 141  | روز نے کا میان                     |
| API  | اعتكاف كيمسائل                     |

#### د پیاچه جدیده <sup>به نی</sup>جی کوهر

یہ تو معلوم ہے کہ بھی کو ہرکوئی سنتقل تالیف نہیں ہے، بلکہ متخب رسالہ وعلع افقہ '' مؤلفہ مولانا عبدالشکور صاحب ہے جیسا کہ اس کے و بیاچهٔ قدیمه سے ظاہر ہے۔ تکراس مرتبہ بعض مسائل کوعلم الفقہ سے ملاکر دیکھا کیا تو اُس کے ادر اِس کے بعض مسائل میں کچھا شالوا ف ملا۔ اس پر بہتی گو ہر کا شنو دو تلاش کیا گیا تا که معلوم ہو کہ بیا نتسلاف کس وجہ ہے اوا ہے۔انتخاب کے وقت بنی میا خشلاف پیدا ہوا ہے بابعد میں کسی نے کمی بازیادتی کی الیکن مسؤ وہ نہ ال سكا۔ نيز بعض ساكل خود اصل علم الفقد ميں مختاج تحقيق مكر رنظر پڑے۔البذا اب دوبار وكل مبتنى كوہر پر انظر كرنا ضروري ہوا۔البذا احتر كے عرض پر عليم الاست مجة والملك معظم ومحترم معزت مولانا محداش في صاحب (نو رالله مرقد والعالي) في بيجه كثرت مشاغل اس مرتبه اس طرح نظر فرياني كه بهشتي تحو ہرکوا ڈل ہے آخر تک ایک سرسری نظرے ملاحظہ فرمایا اوراس میں جس سنلہ میں شید ہوا اس پرنشان کر دیا، پھران مقایات کو براورمکرم مولا یا ظفر احمد صاحب کی خدمت میں احتر نے حب الحکم حضرت الامت سے اس غرض ہے چیش کیا کہ ان نشان زوہ مقامات کو کتب فقد میں نکال کر بہتی کو ہر کی عمیارت کو درست کردیا جائے۔ چنانچہ بھائی صاحب موصوف نے تہایت جانفشانی ہے اس کام کوانجام دیا اور مواقع ضرورت میں حضرت حکیم الامت بالے ہے مشورہ بھی فرمات رہے۔ای طرح ان تمام مقامات نشان زوہ کودرست فرمادیا۔جزاهم اللہ تعالی۔اورچونکہ اس مرتبہ بہٹتی کو ہرکود کینے ہے بہمی معلوم ہوا کہ اس میں یہت سے مسائل ایسے بین کدان کا حوالہ میں ہے۔ ابندامیرے مکرم احباب مولا ناوسی الند صاحب اعظم گڑھی زادمجد و دمولا نامولوی عبدالکرم صاحب متعلوی مرحوم نے نہایت محنت وحرق ریزی سے تمام کتب فقہ سے تلاش کر کے ان سب مسائل کے حوالے درج کئے اور جن مسائل میں پہلے حوالے تھے ان میں سنحات کا حوالہ شاقعاء اُن سے مستحات کے حوالے درج ہوئے اور اگر بہالکھی ہو آپ کتاب میں باد چود تلاش کے سنند ندمیل سکا تو آس کتاب کی جگہ دوسری کتاب کا حوالہ دیا گیاا درمواتع ضرورت ہیں بعدمشورہ عیارت میں بھی تغیر فر ما یا۔غرض کہ اس مرتبہ اس قدرتر میم ہوئی ہے کہ کویا بہشتی کو ہرکوہ و بارو تالیف کیا هميا ہے ادر بیشن زیور میں تو اس امر کا النزام کیا تھا کہ اس مرتبہ جو پھی یا ضافہ ہوا ہے اس کی اطلاح حاشیہ پر کر دی ہے الیکن چونکہ بہتن گو ہر میں تغیر بہت زیاوہ ہوا ہے اس کے اس میں اس کا النزام نہیں ہوسکا، بلکہ بیاطلاع وی جاتی ہے کداس سے پہلے کے جس قدرمطبوعہ بہتی گو ہر ہیں اُن کو اس سے درست کرلیا جائے کیونک اس جدیدنسن سے مسائل سے اور مطبوعہ سابق کے بعض مسائل غلط ہیں۔

#### ضروري التماس

بہشق زیوراور بہشق گوہم پر پر پیک یوری طرح نظر تانی حضرات متند کر نمالا نے فرمائی ہے، حضرت تکیم الامت برائے سنے تو محش ایک سرسری نظر فرمائی ہے، البغداان میں جوکوتا ہیاں رہ گئی ہوں (اگر چاہیے نز دیک تو کوتا ہی جھوڑی نہیں ہے ) ان کو حضرت تکیم الامت واسطلیم کی طرف نسبت کر کے خوائخواہ معاندانہ اعتراض ہے بہیں۔ ہاں طلب حق یا عناد صاف طور پر معلوم ہوئی جاتا ہے۔ اعتراض ہے بہیں۔ ہاں طلب حق یا عناد صاف طور پر معلوم ہوئی جاتا ہے۔ اعتراض ہے بہیں۔ ہاں طلب حق یا عناد صاف طور پر معلوم ہوئی جاتا ہے۔ معتراض ہے بہیں۔ ہاں طلب حق میں معلوم ہوئی جاتا ہے۔ معتراض میں معتراض ہوئی عند

### اصطلاحات ضروربيه

جاننا جاہئے کہ جواحکام البی بندوں کے افعال اعمال کے متعلق ہیں اُن کی آٹھ تھمیں ہیں: (۱) فرض (۲) واجب (۳) سنت (۴) مستحب (۵) حرام (۲) مکروہ تحریمی (۷) مکروہ تنزیبی (۸) مباح۔

(۱) فرش وہ ہے ودلیل قطعی ہے تابت ہواوراس کا بغیر عذر جھوڑنے والا فاسق اور عذاب کامستحق ہوتا ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ کا فر ہے۔ پھراس کی دوقتمیں ہیں۔ فرض عین ،اور فرض کفاہیہ۔

فرضِ عین وہ ہے جس کا ہرا کیک پرضروری ہے اور جوکو ٹی اس کو بغیر کسی عذر کو چھوڑے وہ مستحق عذاب اور فاسق ہے، جیسے پنج وقتی نماز اور جمعہ کی نماز وغیرہ فرض کفا ہیدوہ ہے جس کا کرنا ہرا کیک پرضروری نہیں، بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہوجائے گا اورا گرکوئی ادانہ کر ہے تو سب گنہگار ہوں گے جیسے جناز ہ کی نماز وغیرہ ۔

(۲) واجب وہ ہے جودلیل ظنی ہے تابت ہو،اس کا بلاعذر ترک کرنے والا فاسق ہے اورعذاب کا مستحق ہے، بشرطیکہ بغیر کسی تاویل اور شبہ کے چھوڑے اور جواس کا انکار کرے وہ بھی فاسق ہے، کافر شہیں۔

ممره --[شامي ١٩/٨٥٥]

<sup>©</sup> رقالسه منار ۲/۲،۹۰،۹۰،۹۰ ولیل ظنی و در لیل ہے کہ جس میں دوسرائیمی احتمال ضعیف ہوا در دلیل قطعی ہے درجہ میں مؤخر ہو۔ (محتمی) ﴿ رقالسہ منار ۲/۲،۲۱ و شفاعت ہے مراد مطلق شفاعت نیل جواہل کیائز تک کیلئے عام ہوگی، بلکہ مراد و و شفاعت ہے جواتبار گاسنت کا

سنت غیرمؤکدہ وہ فعل ہے جس کو نبی سے بیاصحابہ سے کیا ہوا در بغیر کسی عذر کبھی ترک بھی کیا ہو،اس کا کرنے والا الا الواب کا مستحق ہے اور چھوڑنے والا عذاب کا مستحق نہیں ،اوراس کو سفت زائدہ اور سفت عادیہ بھی کہتے ہیں ۔ والا الواب کا مستحق ہے اور نبی سے بیاصحابہ نبی ہے کہا ہو، لیکن ہمیشہ اور اکثر نہیں بلکہ بھی بھی۔اس کا کرنے والا تو اب کا مستحق ہے اور نہ کرنے والے پر کسی قسم کا گناہ نہیں اور اس کو فقہاء کی اصطلاح میں نفل اور مندوب اور تعلق علی کہتے ہیں ۔

- (۵) جام وہ ہے جودلیل قطعی ہے ثابت ہو،اس کامنکر کا فر ہے اوراس کا بےعذر کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے ۔ مستحق ہے ۔
- (۲) سرور کرنے وہ ہے جودلیل ظننی ہے ثابت ہو،اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے جیسے کہ واجب کا منکر فاسق ہے،اوراس کا بغیر عذر کرنے والا گنبگاراور عذاب کا مستحق ہے ۔
  - (4) کروہ تر میں وہ فعل ہے جس کے نہ کرنے میں تواب ہواور کرنے میں عذاب نہو۔
    - (٨) سال وہ فعل ہے جس کے کرنے میں نہ تواب ہواور نہ کرنے میں عذاب ندہو ۔

ال ردّالمحتار ١/ ٢٣٠/ و ١/٨٥٥. كا ردّالمحتار ١/ ٢٣٠ و ١/٨٥٥. كا ردّالمحتار ايضاً.

الشرح التنوير وردّالمحتار ٩/٨٥٥. ١٠ ردّالمحتار ٩/٧٥٥. ١٠ ردّالمحتار ايضاً.

# بهمشی زبورکا گیار بهوال حصه ملقب به « بهمشی گوم " و بیاچه قدیمه بیسم الله الرّ خمان الرّ جیم.

ایستی سرسری نظر سے اور وہ بھی صرف ایک بھی نہ کہ متعدد ۔ مقصور ہے ہے جس طرح طالب علم مطالعہ کرتے وقت صرف اُٹھیں مقامات کو قابل فور بھیتا ہے جن میں اس کوشیہ ہوتا ہے اور اُٹھیں کی تحقیق کی فکر کرتا ہے اور جو مقامات اُس کی بجھ میں آجاتے ہیں گووہ ٹی نفسہ قابل تحقیق ہوں مگر دو ان کے در ہے نہیں ہوتا ، یو نہی ہم نے بھی صرف اِٹھیں مقامات کی تحقیق کی ہے جو کہ ہم کوسرسری نظر میں مشتبہ معلوم ہوئے ، اور جن مقامات میں ہم کو سرسری نظر میں مشتبہ معلوم ہوئے ، اور جن مقامات میں ہم کو سرسری نظر میں شبہیں معلوم ہوا اُن کے متعلق ہم نے کوئی کا وَرُنہیں کی ، بلکہ وہاں اصل کتاب پراعتاد کیا ہے۔

یں مثل اضافہ حصہ ہم اصل کتاب بطور ضمیمہ کے گئی فرمائیں۔ چونکہ اس میں مختلف ابواب کے مسائل بیں اس لئے بہتنی زیور کے جن حصوب کا اس بین تبتہ ہے جن میں زیادہ مقد ارحصہ سوم کے تنبہ کی ہے ،ان کے منا سب اس کا تبجہ یہ کرے ہر جزو مضمون کے تتمہ کی ہے ،ان کے منا سب اس کا تبجہ یہ کرے ہر جزو مضمون کے تتمہ پرجلی قعم ہے کی دیا ہے گا کہ یہا ہی فلا سرحصہ کا تتمہ ختم ہوااور آ کے فلاں حصہ کا تتمہ شروع ہوتا ہے ۔ بیس من سب اور سلی اور مفید طریقتہ ہیں ہوگا کہ جب کوئی مرد یالٹر کا کوئی حصہ بہتنی زیور کا کو تتمہ شروع ہوتا ہے ۔ بیس من سب اور سلی اور مفید طریقتہ ہیں گا کہ جب کوئی مرد یالٹر کا کوئی حصہ بہتنی زیور کا مطاحہ میں یہ ورس میں ختم مرحکی تو قبل سکے کہ آئندہ حصہ شروع کی جاوے ،اس حضہ مختو مہا تتمہ اس رس یہ میں سے اس کے ساتھ و کیو یہ جاوے ،اس طرح اس کا خصہ سندہ و کیو جاوے ،اس طرح اس کا ختم بھی ایسا ہی سے اس کے ساتھ و کیو یہ جاوے ۔ اس کا خصہ سندہ و بھو الوافی میں محل صیو

سنتهاشرف ملى عنه آخرر بين الاول مراسلاه

أتتميز تسداوي

# كتاب الظهارة

## یانی کے استعمال کے احکام

مسسد ایسے ناپاک پانی کا استعال جس کے تینوں وصف یعنی مزو، یُو اور رنگ نجاست کی وجہ سے بدل گئے ہوں کسی طرح درست نہیں، نہ جانوروں کو پیا نا درست ہے، نہ ٹی وغیرہ میں ڈال کرگا رابنا نا جا کز ہے، اورا کر تینوں وصف نہیں بدیے تو اس کا جانوروں کو بلا نا اور مٹی میں ڈال کرگا رابنا نا اور مکان میں چھڑ کا وُکرنا درست ہے، مگر ایسے گارے سے معجد نہ لیے۔

من ، دریا ، ندی اور وہ تالاب جو کسی کی زمین میں نہ ہواور وہ کنواں جس کو بنانے والے نے وقف کر دیا ہو تو اس تمام پی نی سے م م لوگ فا کدہ اُٹھ سکتے ہیں ، کسی کو بیچ تنہیں ہے کہ کسی کواس کے استعمال ہے منع کرے یااس کے استعمال ہے منع کرے یااس کے استعمال ہیں ایساطر یقد اختیار کرے جس ہے عام ہوگوں کو نقصان ہو، جسے کوئی شخص وریایا تا ، ب سے نہر کھود کر لائے اور اس سے وہ دریایا تا یا ب خشک ہوج نے یا کسی گاؤں یا زمین کے غرق ہوجانے کا اندیشہ ہو، تو بیطریقہ استعمال ہے منع کروے۔

مسلسا مسلس محض کی مملوک زمین میں کنوال یا چشمہ یا حوض یا نہر ہوتو دوسرے لوگول کو یانی پینے سے با

ود سنتسس المداد الفلس وقوح البجاسة فيه إن بعيرت أو صافه، لا ينتبع به من كن وجه كالبول، و إلا جاز سفى اللو ب و بن القس و لا بطي به المستجد (الهدية الراجعة أبوع الأول ماء بيجار، ولكل أحد فلها حقّ الشعة وسفى الأراضي، في الاستعام على أي وجه شاء، واشنى ماء الأودية العصام كنييجون، وللس فله حق الشفة مطلقة، وحقّ سفى الأراضي إدراسه بعسر بسعارة، القير الأعطم أو يعلم جريات الأراضي إدراسه على عاد عن اللهر الأعطم أو يعلم جريات السفى دوائه المسلس فلمكن و حد مستماكات أو دعيا أو مكا شأ معه "يرارية" [رد المحتار ١٠ ما ١٠ المامة] ( فصل الشرب) الاسفى دوائه إلى حيث المحراب المسلم عيرة و قياته و نثرة إلا بإدامة و من حريات المراكب و نحوها من بهر غيرة و قياته و نثرة إلا بإدامة المن المراكب و نحوها من بهر غيرة و قياته و نثرة إلا بإدامة المن المراكب و نحوها من بهر غيرة و قياته و نثرة إلا بإدامة المن المراكب و نحوها من بهر غيرة و قياته و نثرة الا بالمناكب المناكب المناكبة عن الدحون في ممكة إذا كان يجد ما أ بقربة المناكبة المن المناكب المناكب المناكب المناكبة عن الدحون في ممكة إذا كان يجد ما أ بقربة المناكبة المناكبة المناكبة عن الدحون في ممكة إذا كان يجد ما أ بقربة المناكبة عن الدحون في ممكة إذا كان يجد ما أ بقربة المناكبة المناكبة المناكبة عن الدحون في ممكة إذا كان يجد ما أ بقربة المناكبة الم

جانورول کو پلانے یا وضوو مسل اور پارچہ شوئی کے لئے پانی بینے ہے یا گھڑے بھر کرا ہے گھر کے درخت یا کیا رکی اس پانی دھیں ہے۔ البتدا اگر مٹر سے جانوروں کی وجہ ہے پانی خشم ہونے کا یا نہ ہونے ور اس کا حق ہے، البتدا اگر مٹر سے جانوروں کی وجہ ہے پانی خشم ہونے کا یا نہ ہونے ور اس کا اندیشہ ہونے رو کئے کا اختیار ہے، اور اگر اپنی زیمن میں آئے ہے رو کئ جو ہونے کا یا نہ ہونے والے کا کام دوسری جگہ ہے ہا سمانی چل سکتا ہے (مثلاً کوئی دوسرا کواں وغیرہ کی مسلوک زیمن میں بھی نہیں ہے ) یا اُس کا کام بند ہوجاوے گا کہ یا تو کے میں شرق ہے من فیصلہ پر موجود ہے اور وہ کسی کی مملوک زیمن میں بھی نہیں ہے ) یا اُس کا کام بند ہوجاوے گا کہ یا تو در تکلیف ہوگی۔ اگر اُسکی کار روائی دوسری جگہ ہے ہو سکے تو خیر، ورشاس کو یں والے ہواجوے گا کہ یا تو اُسٹی کو یا نہ بی نہر وغیرہ پر آئے کی اس شرط ہے اجازت دو کہ نہر وغیرہ تو ڈرے گائیوں، ورشاس کو جس کو جست ہے تم خود نکال کر یہ نکلوا کرا سکے حوالہ کرو، البتدا ہے تھیت یاباغ کو پائی و بینابدون آس مختص کی اجازت کے دوسرے نوور روگھاس کا، اور جس قدر یابان کی حدید میں میں کے حکم میں بیں ، البتہ سے دی نود کر سکتا ہے ، یہی حکم ہے خود روگھاس کا، اور جس قدر ابنان سے بی سے میں والے کی مملوک ہیں۔

من ۔ گرایک شخص دوسرے کے کنویں یا نہرے کھیت کو پانی دینا ج ہے اور وہ کنویں یا نہر وا یا اس ہے کہے تیت لے تو جائز ہے یائیس ،اس میں اختلاف ہے۔مشائخ بلخ نے فتوی جواز کا دیا ہے۔

مش دریا، تالا باورکنویں وغیرہ سے جو تخص اپنے کسی برتن میں مثل گھڑے، مشک وغیرہ کے پانی کھر لے تو وہ اس پانی کا ما مک ہوجائے گا ،اس پانی سے بغیر سشخص کی اجازت کے کسی کو استعمال کرنا درست نہیں۔البتداگر پیاس سے بقر ارہوجائے قوز بروئتی چھین بین جائز ہے، جبکہ پانی والے کی سخت حاجت سے زائد موجود ہو، مگراس پانی کا ضال دیٹا پڑے گا۔

<sup>=</sup> سود سه بنجد نقل به أي نصاحب اخر و نجود (ما أن نجرح الماء إليه أو نتركه بأحد الماء بشرط أن لا يكسر صفته أي خالب سنهم و تنجود لأن سه حسيفو حق تشفه تحديث أحمد" حسيمون شركاء في اللث في الماء، والكلاء و الكلاء كجحكم الماء، فيصال للمائك! إما أن تقطع و تدفع إليه، و إلا تتركه ليا حلا قدر مايريد. [الدرّالمخدار مالم الماء فيصال للمائك بنج ينع الشرب المعامل أفس ننج، و القياس يم شاعدين. [و تماه تكلام في المرّالمخدار وردّ المحار، [ ٢٩/١] (فصل القرب) الله ورن كان محرر في الأواد ي قبائله بنصر السلاح كطعام عبد المحسدة در إداكات فيه قصل عن حاجه بسكه الله حرار، فصار نظير المعام، (الكر المحتار) ويعسم به ما أحمه لأن حل الأحد للاصطرار لا ينفي الهيمان، [الكراسمختار واردّام محتار) ويعسم به ما أحمه لأن حل

منسد لوگوں کے چینے کے لئے جو پانی رکھ ہوا ہو، جیسے گرمیوں میں راستوں پر پانی رکھ دیتے ہیں ،اس سے وضوع شل درست نہیں ، ہاں اگرزیادہ ہوتو مضا کھٹنیں ،اور جو پانی وضو کے داستے رکھا ہوا سسے بینا درست ہے۔
منسد یہ اگر کنویں میں ایک دومینگی گرجاوے اور وہ ٹابت نکل آوے تو وہ کنواں ناچ کئیں ہوتا ،خواہ وہ کنوال جنگل کا ہویا بستی کا ،اور بین ہویا نہ ہو۔

#### يا ق نايا ق كيا السال

مسب فلدگاہے کے وفت لیمن جب اُس پر بیلوں کو چلاتے ہیں ،اگر بیل غلّه پر پیش ب کر دیں تو ضرورت کی وجہ سے وہ معاف ہے، لیمن غداس سے ناپاک ندہ وگا۔اوراگراس وفت کے سوا دوسرے وفت میں پیشاب کریں تو ناپاک ہوجائے گا ،اس لئے کہ یہاں ضرورت نہیں۔

مٹ۔۔ کا فرکھانے کی شے جو بناتے ہیں سکو ور اسی طرح اُن کے برتن اور کپڑے دغیرہ کو ناپاک نہ کہیں گے، تاوقتیکہ اُس کا ناپاک ہوناکسی دیمل یا قرینہ ہے معلوم نہ ہو۔

مت العض لوگ جوشیر وغیرہ کی چر نی استعمال کرتے ہیں اور اسکو پاک جانتے ہیں بیدرست نہیں ، ہاں گر

لماء المسين في العلاة لا يسبع بتيمًم ما يبكل كثير ، فعلم أنه للوصوء أيصا ويشرب ما للوصوء [المرافعخار ١ ٤٧٤ عا البال التيمم] "الفعس" قلا ينجس إلا ينجس إلا ينا كان كثير ، سوء كان رطب أو ب سباً، صحيحاً أو مسكسر ولافرق بين لا يكون بير حجر كالمدر أو لا كانفوات هو الصحيح. [ردّ المحتر كان رطب أو ب سباً، صحيحاً أو مسكسر ولافرق بين لا يكون بير حجر كالمدر أو لا كانفوات هو الصحيح. [ردّ المحتر كان رطب أو بيع على المواقع على موجود وبالله وبها العاق على محو حجه بدوسها فقسم أو عبن بعمه أو أكل أو بيع كما مرّ جث يصهر الباقي [اللهر المحتار ١ ٨٨٥ و الهديم ١ ٥ ] وبعل العزلما عبد وبي دعن مدهب محمد على الواد ومن وبد لم بدكر قد لهذه والنفسيم وأير وألما ألي جها والنفسيم (ف) المام كيم من المنافق المنا

طبیب حاذق دیندار کی بیرائے ہو کہ اس مرض کا علاج سوئے چر ٹی کے اور پیجھٹیس تو الیسی حالت میں لعض علیء کے مزد یک درست ہے، لیکن نماز کے دفت 'سکو یا ک کرنا ضرور کی ہوگا۔

۔۔۔۔۔ راستوں کی کیچڑ اور ناپاک پانی معاف ہے، بشرطیکہ بدن یا کپڑے میں نجاست کا اثر ندمعلوم ہو، فتوی اس پر ہے، باتی احتیاط یہ ہے کہ جس تحقیل کی ہازاراور رستوں میں زیادہ آمدورفت ندہووہ اس کے لگنے سے بدن اور کپڑے پاک کرلیا کرے بایا کی کا ٹربھی محسوں ندہو۔

۔۔۔۔ نجاست اگر جلائی جائے تو اسکا دھواں پاک ہے، وہ اگر جم جائے اور اس سے کوئی چیز بنائی جائے تو وہ یاک ہے، جیسے نوشا درکو کہتے ہیں کہ نجاست کے دھو کمیں سے بنتا ہے۔

' نباست کے اوپر جوگردوغبار ہووہ پاک ہے، بشرطیکہ نباست کی تری نے انھیں اثر کر کے سکوتر نہ کردی ہو۔ ' سے بی ستوں سے جو بُخارات اُنھیں وہ پاک ہیں ، پھل وغیرہ کے کیٹر سے پاک ہیں ،لیکن اُن کا کھانا درست نہیں اگران میں جان پڑگئی ہو، ورگولروغیرہ سب بھلوں کے کیٹروں کا یہی تھم ہے۔

سی الشقه ولم بعدم دواء آخر . [ستر المتحدر ۱۰/۱۰ ؛ ] ( طین الشورع عفو إذا به نظهر فیه آثر المتحده العبصع آنه سی سلی مه بحث بحی و بدهت می ایم الادخان بخارف می لایسر به آصلا فی هده الحده فلایعی فی حقه [متحص ما فی قاسمت ۱ ۹۸۳] ما الموشادر المستخدم می دخان سختمه فهو عامر . [وقر بمحدر ۱ ۹۸۵] و قال علامة این عبد المعمد و وسخس کتلاب و متصاح عمدانه لا معهد می تعتب می استخدم و القرائم تعالی المامة این عبد المعمد می دخان معمد بعد المتحد فی رقالم تعدد المتحدد و ا

م السال کیانے کی چیزیں اگر سڑ جا نہیں اور او کرنے لگیس تو نا پاک نہیں ہوتیں ، جیسے گوشت ، حلوہ ، وغیرہ ، مگر تقص ن کے خیال ہے اُن کا کھانا درست نہیں ۔

مٹ سایہ متحک اور اسکانافہ پاک ہے، اور اس طرح عبر وغیرہ۔ مٹ سایہ سوتے میں آوی کے منہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ پاک ہے۔

مسلماً "كند، اندُا حلال جانوركا ياك ہے، بشرطيكـ تُو ثانه ہو۔

مستائلہ: سانپ کی پہلی پوک ہے۔

سٹ ہے۔ جس پانی سے کوئی نجس چیز دھوئی ہو ہے وہ نجس ہے،خواہ وہ پانی کہی دفعہ کا ہو یا دوسری و فعہ کا یا تیسری دفعہ کا ، کیکن ان پانیوں میں تنافر ق ہے کہ گر پہلی دفعہ کا پانی کسی کپڑے میں لگ جا وے تو یہ کپڑا تین و فعہ دھونے سے پاک ہوگا ، اور اگر تیسری دفعہ کا سک جا وے تو صرف وود فعہ دھونے سے پاک ہوگا ، اور اگر تیسری دفعہ کا لگ جا وے گا۔
لگ جا وے تو ایک ہی دفعہ دھونے سے پاک ہوجا وے گا۔
مند یہ مردہ انسان جس پانی سے نہلا ہا جا وے وہ یانی نجس ہے۔

= حد مناط شيء قبيل عابة الفعه، كما إذا صبح في عدر ديابة و بحد عنه اليمطنب كيل عدد كركي مقوم الاتالية الوداؤوها في المنالية المنا

بعاب النائم هاهر أسواء كال من الهم أو مسعت من بحوف عند أبي حيية و محمد ترا و عبيه عبرى [الهدالا ١٥٠] كيسه حال محهد [الهداية ١٥٨] أى تعيّر صفر ته دف حتى و صنى وهي كمه تبث بيضه تحار صنوبه. [البحرالرائل ١٩٨] المنطقة المنطقة بحسة معاوتة، قالأول د أصاب شيئاً بعهر بالششاء و شمى ، حشى والثالث بالواحد [الهدية ١٧٥] المسالة المبت بحسة العلمة محمد في الأصل و لأصبح أنه المديدكات

منت مانپ کی کھال نجس ہے، نیعنی وہ جواس کے بدن سے لگی ہوئی ہے، کیونکہ بیلی پاک ہے۔ مناکنہ 'مُر دہ انسان کے منہ کا لعاب نجس ہے۔

ا سے۔ اکبرے کپڑے میں ایک طرف مقدار معافی ہے کم نج ست لگے اور دوسری طرف سرایت کر جائے اور برطرف مقدار ہے کم جو کہ تک تھی جائے گی اور می ف ہوگی، ہولی اگر کپڑ اوو ہر جو یا دو کپڑ وں کو ملا کراس مقدار ہے بڑھ جائے تو وہ نہ ہی جائے گی اور معاف شہوگ ۔

بال اگر کپڑ اوو ہر جو یا دو کپڑ وں کو ملا کراس مقدار ہے بڑھ جائے تو وہ زیادہ تجی جائے گی اور معاف شہوگ ۔

دود ھود و ہے دقت دوایک مین کی دود ھیں پڑجا کیس یا تھوڑ اسا گو ہر بقدر دوایک مین کی کر جائے تو معاف ہے ، بیٹر طبیکہ گرتے ہی تکال ڈالا ج نے ۔ (اور اگر دود ھود و ہنے کے دقت کے علاوہ گرجا ئیگی تو تا پاک ہوجہ دے گا)۔

مناسب جا ریائے سل کا ایسائر کا ، جو دف کو تو ہیں جھتا ، وہ اگر دف و کرے یا دیواند دف کر رہے تو یہ پی فی مستعمل نہیں ۔

مناسب یا کی گیڑ ا، برتن اور نیز دوسری پاک چیزیں جس پی فی ہے دھو تی جو دی اس سے دف وادو میس میں ہے ، بیٹر طبیکہ یا فی گوڑ تھا نہ ہوجہ و ہے اور می دورے میں اسکو ما جمطلق لیعنی صرف یا فی کہتے ہوں ،اور اگر برتن و فیرہ میں ہے دو بیٹر کی چیز تھی ہوتو اسے دھووں میں ہے دو

وصف باتی ہوں، گویک وصف بدل گیا ہو،اور گرد ووصف بدل جائیں تو پھر درست نہیں۔ \* نے۔ مستعمل بانی کا بینا اور کھ نے کی چیز ول میں استعمال کرنا کروہ ہے، اور وضوعسل اس سے درست نہیں، یانی سے خاست دھونا درست ہے۔

<sup>-</sup>على بديه بحسه بصير الماء مستعملا إلاأل محمد "إلمه أطبق؛ لأن لست لا يحتر عن البحاسة عالما. [الهندية ٢٨١ ورقة محدر ٢٨٦١] حدد الحدة بحس و إل كانت مدتوحة؛ لأنه لا يحتمل الدياعة. والهندية ٢٨١١] و الما عاب المبيث فقد قبل. إنه بحس. [الهندية ٢٨١١] ولا يعمر بهود العمد رابي الوجه الاحرابو الثوب و حداً، يخلاف ما إذ كان د طاقيل كبرهم مسخس بو جهس [ردالمحتار ٢٠٢١] يعمى لو وفعتا (بعرتي إبل و علم) في محلب وقب الحلب فر مينا بورا قبل بعتب و بنوب ريد المختار ٢٠٢١] مسبي تنوصل هن يصير الماء مستعملا ؟ المجدر أنه يصير مستعملا إذا كان الصبي عاملاً و رلا بلا [الهندية ٢٠٢١ والبحر الرأتي ٢٠٢١] معنوت و صاً متوصئ سرد أو بعلم أو تصي بما مستعملا الشفاف كبر يناشة على المختار ٢٠٢١] مسكره شربه و العنجي به بريها بلاستقدار، و عبي روية بجاسته تحريف [الكر والمختار ١٧/١] المختار ١٧/١] و المحود أو العنجي به بريها بلاستقدار، وعبي روية بجاسته تحريف [الكر المختار ١٧/١] المختار ١٧/١]

منٹ سد. زمزم کے پائی ہے ہے وضوکو وضوکرنا نہ جا ہے اورائی طرح وہ مخص جس کونہائے کی حاجت ہوائی سے عنسل نہ کرے ،اورائل ہے وضوکو وضوکر وضوئا، وراستنجا کرنا مکروہ ہے، ہاں اگر مجبوری ہوکہ پائی ایک ممیل ہے ورے نیل سکے اور ضرور کی طہارت کسی اور طرح بھی حاصل نہ ہوتئی ہوتو بیسب ہا تیس زمزم کے پائی سے جائز ہیں۔ مت سے مرد کو وضوا ورشسل نہ کرنا چاہئے ،گو ہمارے نزویک مت مرد کو وضوا ورشسل نہ کرنا چاہئے ،گو ہمارے نزویک اس سے وضو وغیرہ جائز ہے۔ گھرا مام احمد کے نزویک جائز نہیں اورا ختل ف سے بچنا اول ہے۔

منٹ کی جن مقام کے بانی کاعذاب کسی قوم پرآیا ہوجیے شہود ورے دکی قوم، اُس مقام کے بانی سے منسل مقام کے بانی سے وضوا ورخسل نہ کرنا جا ہے مصل مسئلہ بالا اسمیں بھی اختلاف ہے بھر یہاں بھی اختلاف ہے بچٹا اولی ہے ورمجوری کواسکا بھی وہی تھم ہے جوز مزم کے بانی کا ہے۔

من الله تنوراً كرنا پاك ہوجائے تواس میں آگ جلانے سے پاک ہوج برگا، بشرطیكہ بعد كرم ہونے كے نب ست كاثر ندر ہے۔

مٹشند تا پاک زمین پرمٹی وغیرہ ڈال کرنج ست پھھ دی جائے سطرح کہنج ست کی بُوندآ وے ومٹی کا اوپر کا حصہ یاک ہے۔

#### متنشه ناپاک تبل ماچ نی کاصابن بنا میاجائے تو پاک ہوجائے گا۔

يحور الوصوء و لنفسس بدماء رمزم عندماس غير كراهه، بل ثو به "كثر، وقضه حد حد لداب بساست اخر الكدب فقد حدور الاحسدال والسوصوء بدماء رمزم برد كدد عبى الصهاره مشرك قلا يبنعي أن يعتسل به حسد و لا محدث و لا في مكان سحس ولا يستنجى به و لا يزال به تجاملة حقيقية، وعن بعض العدماء تحريم ددت، وقيل إن بعض الناس استنجى به فحصل له ساسور [طبحطاوى على المراقي الا ] رجل معه ماء رمزم في قدقمة و قد رصص رأس الإدء وهد يحمله معظية أو الاستشفاء لا يحدوز منه التيمم. [سية المصلى مع حسى ١٠٥] (عور منهياته التوصي بقصل ماء المراه [الثر المحتار الا ١٨٨٧] (المحدوز منه التيمم والمراه الثر المحتار الا ١٨٨٧] (المراه التيمم عسب عبه يلاشر ساقة بسعي كر هة اسطهير أيضا أحد مما ذكره وإن مم أره لأحد من أنسا مماء أو براب من كل أرض عصب عبه يلاشر ساقة ما صرح لشامية بكر هنه و لا يباح عنداحمد [رد محتار ١ ٢٨٣] (الوسيم ريث بحمل محسم بحمله صبوباء ما منهي سلموي، كسور رش بدماء لحمل أو بال به صبي أو مسح بحرقة ميتنة لحملة لا يأس بالحيز فيه أي بعد ذهاب المنه محسم بالدروالا سحس. [رد لمحتار ١ ١ ١٨٨] (الوسيم عبه أو ألمي ماليس تحيما أو كسبها بالترب قلم يحد ربح المجامة حرات صنوته. [مراقي العلاح ١٨٨٨] (الما عاشيم الماليم المحروح المجامة حرات صنوته. [مراقي العلاح ١٨٨٨] (الها عليم عليه البه أو أي ماليس تحيم ولكور

مٹنے فصد کے مقام با اور کسی عضو کو جوخون پیپ کے نگلنے سے نجس ہو گیا ہواور دھونا نقصان کرتا ہوتو صرف ترکیڑے سے بونچھ دیتا کافی ہے اور بعد آ رام ہونے کے بھی اُس جگہ کا دھونا ضروری نہیں۔

منتند أنا باكرنگ اگرجىم بين يا كير بين لگ جاوے بيال اس نا ياك رنگ بين جوجا كين تو صرف اس قدردهونا كه ياني صاف نظنے لكے كافی ہے، اگر چدرنگ دُورند بور

منت اگر تو نے ہوئے دانت کو جو توٹ کر ملیحدہ ہو گیا ہے اس کی جگد پر رکھ کر جماد یا جائے ،خواہ پاک چیز سے یا ناپاک چیز سے یا ناپاک چیز سے ان پاک چیز سے ان پاک چیز سے ،اوراسی طرح اگر کوئی بڑی توٹ جائے اوراس کے بدلے کوئی ناپاک ہٹری رکھدی جائے یا کسی زخم بیس کوئی ناپاک چیز ہو وائے اوروہ چھا ہوجائے تو اُسکو تکالن نہ جیا ہے ، بلکہ وہ خود بخو د پاک ہوجا وے گا۔

مستند اليي نا پاک چيز کوجو چيني ہو، جيسے تيل ، گھي ور مُر دار کي جربي اگر کسي چيز بيس لگ جائے اوراس قدر دهو کی جاوے کہ پانی صاف نکلنے سکے تو پاک ہوجا ئيگل ، اگر چداس نا پاک چيز کي چکنا ہے ۔ بق ہو۔

مٹائنل ناپاک چیز پانی میں گرےاوراس کے گرنے سے چھینفیں اٹر کرکسی پرجاپڑیں تو وہ پاک ہیں، بشرطیکہ اُس نجاست کا پچھاٹر اُن چھینٹول میں ندہو۔

#### مستنسله ووبرا كيراياروني كاكيرا اگرايك جانب نجس موجائه اورايك جانب پاك موتوكل ناپرك سمجها جائے گا،

إد مسلح موضع المحجمة للك حرقات رصاب نظاف أجرأه عن العيس، لأنه يعس عبل العيل [الهيدية 1 18] ولا ينصر بقياء أثر كنول وريح لام فلا يكتب في إرائة إلى ماء حرّ أوصابوت و بحوه، بن ينهر ماضلغ أو حصت بنجس بعست ثلاثاً والأولى عسله إلى أن يصفو الساء [ لقر المحتر (١٩٨٥] ٢ شعر لاسال . وعنظمه وسله (طاهر) مطلع الالقر المحتر الهيديان أي سواء كنال سنته أوسس غيره من حي أوميت قدر لدر هم أو أكثر حمله معه أو أثبته مكانه [[دالمحتر المادية] كسر عظمه فوصل بعظم الكنت ولا ينزج الإليمر خارت تصنوفه... وفي الفتوى الخيرية من كتاب الصلوه المثل في رجل على يده وشم، هل تصح صنوته و مامته بلا شهة [رد المحتر ١٩٢١] كسر عظمه فوصل بعظم الكنت ولا ينزج الإساب العام منه وشاش، فأصاب من ذلك الرش ثوب إساله لا يمنع دلك الرش حوار بصلوه يدلك الثوب وإن كبر حتى يستيفل أنه أي دلك الرش بول، و كذا بورميت العدرة في الماء فحرج منها ألرش حوار بصلوه يدلك الثوب وإن كبر حتى يستيفل أنه أي دلك الرش بول، و كذا بورميت العدرة في الماء فحرج منها وشاش فأصاب ثوبةً، إلى بنفير الرها سجس ولا فلاء هذا هو المحتر [عبه المتملي (حبيئ كبر) ١٨٩ ومنحص ردالمحتار [عبه المتملي (حبيئ كبر) على محت جار صنونه وإن يه يكل محت جار صنونه المشلي مع حلي شيء مسطى وفي ساصله قلر إل كان محت لا تحور صنونه، وإن يه يكل محت جار صنونه المشلي مع حلي الهواء الهاء الله المتعلى المحتار المنات المتعلى مع على شيء مسطى وفي ساصله قلر إل كان محت لا تحور صنونه، وإن يه يكل محت جار صنونه المتعلى مع على هيء مسطى وفي ساصله قلر إل كان محت لا تحور صنونه، وإن يه يكل محت جار صنونه والمية المشاكل مع حلى الم

نمازاس پردرست نہیں، بشرطیکہ ناپاک جانب کا ناپاک حصہ نمازی کے گھڑے ہونے یا بجدہ کرنے کی جگہ ہواور وونوں کپڑے باہم ہیلے ہوئے ہوں۔اوراگر سلے ہوئے نہ ہوں تو پھرا بیک کے ناپاک ہوئے ہے دوسر، ناپاک نہ ہوگا، بلکہ دوسرے پرنماز درست ہے، بشرطیکہ او پر کا کپڑا اسقدر موٹا ہو کہ اُس میں سے بنچے کی نجاست کا رنگ اور نو ظاہر نہ ہوتی ہو۔

من تنارے پاغانہ پیشاب کرنا مکروہ ہے، اگر چہ نجاست اسمیں نہ گرے، اورای طرح ایے ورخت کے پنج جس کنارے پاغانہ پیشاب کرنا مکروہ ہے، اگر چہ نجاست اسمیں نہ گرے، اورای طرح ایے ورخت کے پنج جس کے سرچہ ہوں ، اور ای طرح پیشل پھول والے درخت کے پنج ، چر اُوں میں جس جگہ دھوپ لینے کو لوگ جیستے ہوں ، جو روں کے درمیان میں ، مجد اورعیدگاہ کے اس قدر قریب جس کی بدئو سے نمازیوں کو تکلیف ہو، قبر ستان میں یا ایسی جگہ جہال لوگ وضویا غیس کرتے ہوں ، راستے میں ، اور ہوا کے رخ پر ، سوران میں ، راستے ہیں ، اور ہوا کے رخ پر ، سوران میں ، راستے میں ، اور ہوا کے رخ پر ، سوران میں ، راستے کو یہ اور ہوا کے رخ پر ، سوران میں ، راستے میں ، اور ہوا کے رخ پر ، سوران میں ، راستے میں ، اور ہوا کے رخ پر ، سوران میں ، راستے کو یہ بیان کو کی ہے ، حاصل میرے کہ ایسی جگہ جہال لوگ اُٹھتے بیٹھتے ہوں اور اُن کو کلیف ، مواہ ورا ہی جگہ جہال سے نجاست بہد کرا بی طرف آئے مگر وہ ہے۔

## پیشاب پافاند کے وقت جن المورے بچنا جو ہے

#### بت كرنا، بلاضرورت كه نسنا، كى آيت يا حديث او متبرك چيز كابرد هنا، يى چيز جس پرخدايد نبي ياكسى فرشتے يا

سيده هي نيينالي كلني كرووب في بواور شياتهول وركفتول كي تكني كيكر بود (شيرط) و كدا دجاجة ملقاة حالة عني الماء سنف فير شهما ( ندر المحدر) قال في الفتح بها لا تصهر أنداً . [ود المحدار ١٩٨/١ ] ( يكره) سنفدال شمس وفمر مهما وسول و عالمه في مناء ولو حارباء وعلى طرف بهر أو بتر أو حوص أو عين أو تحت شجرة مشمرة أو في ورع أو في طن ينقع بالمحدوس فيه و بحد مسجد و مصلى عيد و في مقار و س دواب وفي طريق لناس وفي مهد ربح و حجر فاره أو حية أو معنة و نقب وفي طريق أصفل لأرض إلى أعلاها . [الدر المحتار ١١٠٠] و يكره دخول - ( و يكره) الدراً المحتار ١١٠٠] و يكره دخول -

کسی معظم کا نام یا کوئی آیت یا حدیث یا ؤی لکھی ہوئی ہوائے ساتھ رکھنا ،البت اگرایک چیز جیب میں ہو یا تعویز کپڑے وغیرہ میں لپٹ ہو ہوتو کراہت ٹریس ، بلا ضرورت لیٹ کریا کھڑے ہوئر پائٹی نہ پیشاب کرنا ،تن م کیڑے اُ تارکر ہر ہنہ ہوکر پائٹیا نہ پیشاب کرنا ، دا ہنے ہاتھ سے استنج کرنا (ان سب باتوں سے بچنا جا ہے )۔

#### جن جيزه ساست استنجاد رست نبيس

بڈی ،کھانے کی چیزیں ، سید اورکل ناپاک چیزیں ، وہ ڈھیلا یہ پھر جس سے ایک مرتبہ استنج ، و چکا ہو، پختہ اینٹ ، مسکری ، شیشہ ،کوئند ، چونا ، لوبا ، چوندی اور سونا و غیرہ (ق) اور ایسی چیز ول سے استنج کرنا جو نبج سے کوصاف نہ کریں جیسے سرکہ و غیرہ ، وہ اور ایسی چیزیں جو قیمت وار کریں جیسے سرکہ وغیرہ ، وہ جیزیں جن کو جائو رکھاتے ، جول جیسے بھس اور گھاس و غیرہ ، اور ایسی چیزیں ، جو قیمت وار بول یہ خواہ تھوڑی قیمت ، وہ یا بہت جیسے کیٹر ا ، عرق و غیرہ ، آ دمی کے اجز ، جیسے ب ، بڈی اور گوشت و غیرہ ، مسجد کی چیائی یا کوڑا یا جھاڑ و وغیرہ ، درختوں کے پنتے ، کا غذخواہ لکھا ہوا ہو یا ساوہ ، زمزم کا چنی ، ووسر سے کے بال سے بلا چیائی یا کوڑا یا جھاڑ و وغیرہ ، درختوں کے بنتے ، کا غذخواہ لکھا ہوا ہو یا ساوہ ، زمزم کا چنی ، ووسر سے انسان یا اُن کے جانو رفع اُٹھ کیں ، ان تمام چیزوں سے استنج کرنا مکروہ ہے۔

#### جن چيزه پ سالتنج با سراز ت درست ب

پائی مٹی کا ڈھیلہ ، پھر، ہے قبت کپڑااور کل وہ چیزیں جو پاک ہوں اور نبی ست کو دُور کر دیں ، بشرطیکہ مال اور محترم نہوں۔

سسحرح وهي رصعه حدم قيه شيء من عرال 'و من "سمائه به من برا المعصيم، وقس لا بكره ل حمل فضه إلى معرد ولو ك ما دفيه شيء من عرال أو من سمائه بعدى هي جبه لا بأس به وكد يو كال معود هي شيء والمحرر 'وي وغيية المستملي ١٦] لل وكره تحريب بعظم و طعام وروث يابس كفذرة يابسة و حجر استجي به إلا بحرف آخرو الجرو الجرف وحراب و رحاح و شيء محرم كخرقة ديباج و يمين و لا عمر بسيراه، و هجم و علف حيوان و حق غير و كل ما ينتفع به الا لكر المكر المعتزل قوله؛ (وشيء محرم) أي ماله احترام و اعببر شرعاء فيد حل فيه كل منقوم إلا المده و بدخل فيه جزء الادمي و لو كافرا أوميسا، و يسمعي أن يدخل فيه كماسة مسجد، و كداور في لكتابة لصفائه و تفومه، و به احترام أيضاً لكو به آلة لكتابة العلم إردً المسحدار ١٥٠٥] عن في دوكير المركز المحرم ما هو عبن طاهرة قد عة لا قيمه له كمدر. [الدر المحتزام المعتزام المعتزام ما هو عبن طاهرة قد عة لا قيمه له كمدر. [الدر المعتزام المعت

#### وضوكا بيان

مسب المراق کا خلال کرے اور تین بار منے دھونے کے بعد خلال کرے اور تین بارے زیادہ خلال نہ کرے۔
مسب المحکم المورکان کے درمیان میں ہا سکادھونا فرض ہے، خواہ ڈرٹی نگی ہو یا نہیں۔
مست اللہ المحوری کا دھون فرض ہے، بشرطیکہ ڈاڑھی کے بال اس پر ندہوں یا ہوں او اسقدر کم ہوں کہ کھال نظر آئے۔
مین المحکم یا مونچے یا بھویں اگر اسقدر کھی ہوں کہ کھال نظر ندا ہے اسکادھونا فرض ہے۔
مین یا مونچے یا بھویں اگر اسقدر کھی ہوں کہ کھال نظر ندا ہے تو س کھال کا دھونا جو اس سے چھپی ہوں کہ خوال ہے بیاں، اُن پرسے پانی بہادینا کائی ہے۔
مولی ہے فرض نہیں ہے، جکہ وہ بال ہی قائم مقام کھال کے بیں، اُن پرسے پانی بہادینا کائی ہے۔
مین ہونی ہونے اور نظر ندا ہے وہ مقام کی اور کا راسقدر کھی ہوں کہ اُس کے نیچے کی کھال جھپ جائے اور نظر ندا ہے تو ایک صورت میں استقدر بالوں کا دھونا واجب ہے جو حد چرہ کے اندر بیں ، باقی بال جو حد ندکورہ سے آگے بڑھ گئے ہوں اُن کا دھونا واجب نہیں۔

مت، اگر کسی محض کے مشترک جصہ کا کوئی جزوبا ہرنگل تے جس کو ہورے عرف میں کا پنج کانا کہتے ہیں تواس سے وضوعا تار ہے گا، خواہ وہ اندر خود بخو وجوں جائے یا کسی کنٹر ک کیٹرے ہاتھ وغیرہ کے ذریعیہ سے اندر پہنچایہ جائے۔
مہ اللہ منی اگر بغیر شہوت خارج ہوتو وضوٹو ہے جائے گا، مثلاً کسی نے کوئی بوجھا تھا یا یا کسی او نیچے مقام سے گر

ورسه) و بحس حدة بعر المُحرم بعد النثابات [الدرّ المحتار ٢٥٥١] ( يعيد غسل المباقي و ما يظهر من الشفة عدد عسامها، و ما ين لعدار و الأدن بدحوله في بحد، و به يعني إليدر المحد ٢١٩] ٢ لاحلاف أن المسرس لا يجب عسه ولا مسجه من يسن وأن الحجيمة على تران بشرتها يجب عسل ماتحيه أكد في النهر و في الرهاد بحب عسل بشرة به يسترها السنعر كم حب وشارب و عبعقه في بمحير أما ليستو فساقت عسلها بحرح [ابدر المحار ٢٣٠١ لاعسل بحر المعيين والأبي والمفيو أصول شعر الحاجبين و لنحية والشارب. [اللرالمحتبر ٢٢٠١] المحار ٢٣٠١ لاعسل بحر المعينين في المحروج المحار المحتبر ١٩٢١] المحروج المحر

پڑااوراس صدمہ ہے منی بغیرشہوت خارج ہوگئی۔

مٹ د اگرکسی کے حواس میں خلل ہوجائے ہیکن بیفل جنون ورمد ہونٹی کی حدکونہ پہنچا ہوتو وضونہ ہے گا۔ مٹ نے نماز میں اگرکو کی شخص سوجائے اور سونے کی حالت میں قبقہدلگائے تو وضونہ ہے گا۔ مل د جنازے کی نماز اور تلاوت کے سجدے میں قبقہدلگائے سے وضونہیں جاتا ، بالغ ہو یا نا بالغ ۔

### موزوں پرنے کرنے کا بیان

مسند ہوٹ برٹ جائز ہے، بشرطیکہ بورے پیرکومع نخنوں کے چھپائے ،اوراُسکا جاکتموں سے اس طرح ہندھ ہوکہ بیرکی اسقدرکھال نظرنہ آئے جوسے کو مانع ہو۔

مسنسہ مسلم نے بیم کی حالت میں موزے پہنے ہوں تو جب وضوکرے تو اُن موزوں پرمسے نہیں کرسکتا ،اس کئے کہ بیم طہارت کاملہ بیں ،خواہ وہ تیم صرف عسل کا ہو یا وضو وغسل دونوں کا ہو یا صرف وضوکا۔

مت ۔ مثل کرنے والے کوسے جو ٹرنہیں ،خو و مسل فرض ہو یا سُنت ،مثلاً ہیروں کو کی او نچے مقام پرر کھ کرخود بیٹھ جائے اور سوا ہیروں کے باقی جسم کو دھوئے ،اس کے بعد ہیروں پرسے کرے توبیدر ست نہیں۔

#### منسب معذور کا وضوجیے نماز کا وفت جانے ہے توٹ جاتا ہے ویسے ہی اسکاسے بھی بطل ہوجاتا ہے اور اُس

وأت العده فها عبر نافض [طحطاوي على مرقي الفلاح ٩١] أوسوقه قد بالمافي الصلوة فانصحيح أنها لا تبطل الوصوء ولا الصوة [الهدية ١٥١ و ردالمحتر ١٠١] أولوفهة في سجده الثلاوه أوفي صوة النجاره تبصر ما كال فيها ولا تقص بعهارة. [الهدية ١٥/١ و ردالمحتار ٢٠٠١] شرط مسجه كونه بناتر القدم مع الكف أويكون نقصا به أقل من الحرق المانع، فيحور على الربون بو مشدوداً، [لا أن يظهر قدر ثلاثة أصابع [لذر المحتار ١٨٨/١] منظم لا يعمل لا يحور المسج للمحدث المبيمم [انهدية ٢٠٢١] أصبح لمسج على الحقيل في الحدث، أمالحاله وتحوف لا يفتح فيها المستح لورود النص يعنك [صحفاوي على مراقي العلاح ١١٨], د يوضاً وتس ثم أحب، ليس له أن يشد حقيه فوق الكفين، ثم يعسن ويجسح، أو يعتبل قاعدا واصعاً رحله على شئ مربع ثم يعسنج بح [ردالمحتار ١٩٦/١]

کوموزے اُ تارکر پیروں کا دھونا واجب ہے۔ ہاں اگر اُسکا مرض وضوکر نے اورموزے بہننے کی حالت میں نہ پر یا جائے تو وہ بھی مثل اور بیج آ دمیوں کے سمجھ جائے گا۔

منت بير كااكثر حصه كسي طرح وُهل كياءاس صورت بين موزو ب كوأتا ركر پيرول كودهونا جا ہے۔

#### حدث اصغریتی ہے، ضوبو نے کی حالت کا دکام

مسسد 'قرآن مجیداور پر رول کے پورے کا غذ کا پھنوٹا کرو وقر کی ہے،خواہ اُس موقع کو جھوئے جسمیں "یت لکھی ہے یا اُس موقع کو جھوئے جسمیں "یت لکھی ہے یا اُس موقع کو جو ساوہ ہے،اوراگر بوراقرآن نہ ہو بلکہ کسی کا غذیا کپڑے یا جھٹی وغیرہ برقرآن کی ایک پوری آیت کھی ہو باقی ہو جا گھونا جا مزہے، بشرطیکہ آیت بر ہاتھ نہ لگے۔
مہادہ جمری ایش جید کا لکھنا کروہ ہیں ، بشرطیکہ لکھے ہوئے کو ہاتھ نہ لگے، گوٹالی مقد م کو چھوئے بمگراما م جھر ہے۔

مسئے۔ فرآن مجید کا لکھنا مکروہ ہیں ، بشرطیلہ لکھے ہوئے لو ہا کھ ندسلے، لوحال مقام لوچوے ہمرامام حمد آت ہے۔
کے نزد کیک خالی مقام کو بھی مجھونا جائز نہیں اور یہی احوط ہے۔ پہلا قول امام ابو بوسف ہات کے اور یہی اختلاف مسئلہ سابق میں بھی ہے۔ اور بیکم جب ہے کہ قرآن شریف اور سیپاروں کے علاوہ کسی کاغذیا کپڑے وغیرہ میں کوئی آیت کھی ہواوراس کا کچھ حصہ ساوہ بھی ہو۔

مسئنگ ایک آیت ہے کم کالکھٹا مکروہ نہیں اگر کتاب وغیرہ میں لکھے،اور قرآن شریف میں ایک آیت ہے کم کا لکھٹا بھی ج ئزنہیں۔

ے طہ رت کا مدیر ہے ہیں اس نے اس کا سے ندٹو نے گا اور تندرستوں کی طرح اقامت کی حاست میں ایک ول اور ایک رات ،اورسفر کی حالت میں تنین ون اور تین رات سے گا۔ اور دوسر کی صورت کا بیتھم ہے کہ وقت کے نکل جانے ہے جس طرح اس کا وضوثوث جاوے گا یونجی اس کا سے بھی ثنین ون اور کی کوموز و آتار کر یا وَ ل رحونا پڑیں ہے۔ بیسٹلڈ 'غلیۃ مستملی ''۲۰ ایس فدکورہے۔ (حبیب حمر)

وستقص أبصانعسل أكثر الرّحل فيه لو دحل الماء عهه [الدرّ المختار ۱۲] فيجب قلع الحف و عسلهم [طحصاوى على مرافي العلاح ١٩٣٦] \* لا يجور مس المصحف كنه المحكوب وعيره بخلاف عيره فيه لا يصع الامس المكتوب ، كما ذكره في السرح بوهاح مع أن في الأول احتلاف فقال في عاية البيال وقال بعص مشائحنا: المعتبر حقيقة المكتوب حتى أن مس مجلد و مس مواضع البياص لا يكره؛ لأنه له يمس القرال، وهذا أقرب إلى القياس، والمنع أقرب إلى لتعظيم. [البحر ٢٠/١] \* لا يأس للحب أن يكتب الفرآن و الصحيفة أو اللوح على لأرض أو توسادة عند أبي يوسف خلافا بمحمد [حية المستملي ٥٨] \* ويكره للمحسب و الحائص أن بكتا الكتاب الذي في بعض سطوره اية من الفرآن وإل كانا لا يقرء لا القرآل [الهدية ويكره للمحمد عند أن القرآل الهدية المستملي ١٥٤]

منے۔ نابالغ بچوں کو صد شاصغری صاحب میں بھی قرآن مجید کا دینا ورچھونے دینا تکر دہ نہیں۔
منے۔ فرآن مجید کے سوااور سانی کتابول میں مشل توریت وانجیل وزبور وغیرہ کے بے وضوصرف ای مقام کا جھونا مکر وہ بھیل اور یہ ظم قرآن مجید کی منسوخ انتا وہ آئیوں کا ہے۔
جھونا مکر وہ ہے جہاں لکھ ہو۔ سادے مقام کا جھونا مکر وہ نہیں اور یہ ظم قرآن مجید کی منسوخ انتا وہ آئیوں کا ہے۔
مسسد وضو کے بعدا گرسی عضوکی نسبت ندوھونے کا شبہ ہو، لیکن وہ عضوشعین ندہوتو ایک صورت میں شک دفع کرنے کے ایک بیل ہے کو دھونے ایک طرف میں جیر عضوکو دھوئے ایک طرف نیس بیل ہے کو دھونے ایک طرف نیس جو تو مندوھو ڈالے اور اگر ہیں دھوڈ الے ور اگر ہیں دھوڈ الے اور اگر ہیں دھوڈ الے اور اگر ہیں دھوڈ اس کو عضوکو دھوٹ وقت ہے شبہ ہوتا ہوا ور اگر کسی دھوڈ الے اور اگر ہیں دھوڈ اس کو شبہ ہوتا ہوتو اس کو عضوکو دھوڈ الے اس شبہ کی طرف خیاں دیکرے اور ہے وضوکو کا مل سمجھے۔

م الساب مسجد کے فرش پر وضوکر نا ورست نہیں۔ ہال اگر اس طرح وضوکرے کہ وضوکا پائی مسجد میں نہ گرنے پائے تو خیر۔اس میں اکثر جگہہ ہا حقیاطی ہوتی ہے کہ وضوا ہے موقع پر کیاجا تاہے کہ یانی وضوکا ، فرش مسجد پر بھی گرتا ہے۔

### مغسل ٥. يا ن

مٹ، مدٹ اکبرے باک ہونے کے لئے مسل فرض ہادر حدث اکبر کے پیدا ہونے کے جار سبب ہیں ا مٹ خروب منی الیمنی منی کا اپنی جگہ ہے بشہوت جدا ہو کرجسم سے بوہر تکانا ،خواہ سوتے بین یا جا گئے بیس ، بیبوشی میں یا ہوش میں ، جماع سے یا بغیر جماع کے ، کسی خیال وقعتور سے یا خاص حصے کو ترکت دینے سے یا اور کسی طرح سے۔

ولاسأس مع مصحف بي الصدان و الكانو محدايل وهو الصحيح [ عبديه ١ ٤٤] الايجره في غير المصحف الالمسكوب أي موضع بكناته [ردّ معجس ١ ٣٤٨] ، هصيل من عوراة والإنجيل و بران والصلاف برو بات فيه مذكو في د معجس أي موضع بكناته [ردّ معجس ١ ٣٤٨] ، هصيل من عوراة والإنجود في والحالاف برو بات فيه مذكو منت في المعتار ١ ١ ٣٤٨] المحمل وصوله أحدم لمثل في حلاله ولم يكن النسب باده به وزلا لاه و وعبه أنه به يعسل عصواً وشت في تعييه عسل رحمه مسرى الله حرافعيل إليز المختار ١ ١ ٣٠٩ والا يحقى أن سر درد كان الشك بعد لفران وفاسه أنه وكان في عسل رحمه مستقبل لاحبر الح ٢٠ أو الكره الوصوع الإنسان معد لمنت (مثير منحان) لأن ما و ويكن في في على وجه ألب ما ويكن بيجب بربه عن المحاف والنعمة بالرفالية الإنجاز ١ ١ أحدها حروج على على وجه من المحاف والنعمة عداله من برحل والمردة في الوم والمعقة والهدية ١ ١٧٥]

مستسد اگر منی اپنی جگہ ہے بھی و ت جدا ہوئی ،گر خاص صد ہے باہر نگلتے وقت شہوت نہیں ، تب بھی خسل فرض ہو جائے گا۔ مثلاً منی اپنی جگہ ہے بھی و ت جدا ہوئی ،گر اس نے خاص صند کے سوراخ کو ہاتھ ہے بند کر لیا یا روئی وغیرہ رکھ لی جھوڑی دیر کے بعد جب شہوت جاتی رہی تو اس نے خاص صند کے سوراخ ہے ہاتھ یا روئی ہٹالی ور منی بغیر شہوت خارج ہوگئی ، تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔

مسلسلہ اگر سی کے فی صریحے ہے کچھٹی نکلی اور اُس نے قسل کرلیے ، بعد قسل کے دوبارہ بچھ بغیر شہوت کے اور قبل تو اس صورت میں پہلے قسل ہوجائے گا ، دوبارہ مچھڑ شسل فرض ہے ، بشر طبکہ ہے باتی منی قبل سونے کے اور قبل بیشاب کرنے نے کے اور قبل بیشاب کرنے اور قبل جا کیس قدم یا اس سے زیادہ چلنے کے نکلے ، گرراس باتی منی کے نکلنے سے پہلے ، گرنماز پیشاب کرنے اور قبل جا کہ بیس قدم یا اس سے زیادہ چلنے کے نکلے ، گرراس باتی منی کے نکلنے سے پہلے ، گرنماز پیشاب کرنے اور قبل دولازم نہیں۔

من ہے۔ کسی کے خاص منے سے بعد پیٹا ہے کئی کھے تواس پر بھی شل فرض ہوگا، بشرطیکہ شہوت کے ساتھ ہو۔ مسلسہ الکرسی مرد یا عورت کو اپنے جسم یا کپڑے پر سوکر اُٹھنے کے بعد تر کی معلوم ہوتو اسمیں بہت می صور تیل بین میٹی میڈ کہا کہ اُسٹی کے بعد تر کی معلوم ہوتو اسمیل بہت می صور تیل بین میٹی میڈ کہا گئے آٹھ صور تول بیل عسل فرض ہے:

#### یفتین یا گران غاسب ہوج ئے کہ بینی ہاوراحتام یا دہو۔

والعبر الشهره عدد العلصاء على مكانه لاعتدروجه من رأس الإحليان إذا حتم و نظر إلى امرأه اوار الدي من مكانه الشهرة فاست دكره حي سكلت شهويه أثم سال الدي عليه بعسل عندهما وعدا أبي يوسف الإيجاب إلها الإلا الدو عسيل من المجانة فين أن يبول أويام وصلى أنه جرح نشة المني افعليه أل يعتسل عندهما خلاف لأبي يوسف و بكل لا يعيد تلك الصلوة في قولهم جميعا و و حرج بعد مال أولام أو مشي لا يجب عليه بعلس الماقا المهمية المالا الاورة منحسر الإلهاء ألى المهمية المالا المعلم والمحلم عليه وضوع [الهندية المال] العلم أن عدد بمسئلة على أربعة عشرو جها؛ لأنه إما أن يعلم أنه مني أه مدي أو شدى أو شد أن والمن في الأوليل أو في تعدوس أو من الأحبرين أو في الثلاثة مع تدكر لاحثلام فيها، أو عنم أنه مني معلقه و لا يجب علم مندي أو شك في يأوليل أو في المعلمة والمحلمة والمناف والمحلمة في الأحبرين أو في الثلاثة احباط والمها أن عند أنه مني معلقه والمحلمة فيما إذ علم أنه مدي أو شك في لأحبرين مع عدم بدكر الاحتلام وتنقى أنه مني أو شك في لأحبرين مع عدم بدكر الاحتلام وتنقى أنه مني أو شك في لأحبرين مع عدم عدم المسل في وحود بسوحية [القلس في هائل المحسيل المحسل المناف يحت عدم العسل في هائل المحسيل المحسل المناف المحلما المنت أن مني أو شك في هائل المحسيل المناف المحلما المناف يعيم المناف عيم المناف عيم المحلمة المحلما المناف المحسل المناف المناف المناف المناف المناف المناف المحسل في هائل المحسل المناف المحلما المناف المناف

- · یقین ہوج ئے کہ بیٹی ہے اوراحتلام یا دنہ ہو۔
- م يقين بوج ئے كه بير تدى ہے اور احتلام يا د ہو۔
- ا: شک ہوکہ بیٹی ہے یا تذکی ہے اور احتمام ما وہو۔
- ۵. څک جوکه ميني جيا وَدِي جاوراحتام يادمو
- ا شک ہوکہ میہ ندی ہے یا ؤدی ہے اوراحتلام یا وہو۔
- شک جو کہ بینی ہے یا تذی ہے یا و دی ہے اور احتلام یا دہو۔

کے ہوکہ بیٹی ہے یا تذکی اوراحتلام یا دندہو ۔

مسلسد اگر کسی شخص کا ختنہ نہ ہوا ہوا در اسکی منی خاص حقہ کے سوراخ سے ہاہر نگل کر اُس کھ ل کے اندر رہ جائے جوخت میں کا ف ڈالی جاتی ہے تو اُس برخسل فرض ہوجائے گا ،اگر چہوہ منی اُس کی کھال سے ہاہر نہ نگلی ہو۔ مند اسلامی سے بیارہ بیٹی کسی ہشہوت مرد کے خاص حصہ یا کسی دومر سے مند ہوا ہورت کے خاص حصہ یا کسی دومر سے زندہ آ دمی کے مشترک حصہ میں داخل ہوتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت یا خشتی اور خواہ منی گر سے یا نہ گر سے ،اس صور ت میں اگر دونوں میں خسل سے مجھے ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہیں ، یعنی دونوں ہالغ ہول تو دونوں پر ، ورنہ جس میں پائی جاتی ہیں ، یعنی دونوں ہالغ ہول تو دونوں پر ، ورنہ جس میں پائی جاتی ہیں اُس یونسل فرض ہوجائے گا۔

مت ۔ اگر عورت کمن ہوگرالی کم کن نہ ہوکہ اُس کیماتھ جماع کرنے ہے اس کے فاص حصاور مشترک جھے کے سے سے کا خوف ہوت کے سے سے کا سرداخل ہونے سے مرد پر شسل فرض ہوج ئے گا۔ کا خوف ہوت کے سے مرد پر شسل فرض ہوج ئے گاءاگر دومرد ہائ جے۔

#### مشند جس مرد کے بھیے کٹ گئے ہوں اُس کے خاص جھے کا سرا گرکسی کے مشترک جھے یا عورت کے خاص

 حصے میں داخل ہوتب بھی عشل دونوں پر فرض ہوج نیگا اگر دونوں بالغ ہوں ، ور ندائس پر جو بالغ ہو۔

مٹ اللہ اگر کسی مرد کے خاص حصہ کا سرکٹ گیا ہوتو اسکے باتی جسم ہے اس مقدار کا اعتبار کیا جائےگا، لینی اگر بقیہ عضو میں سے بقد رحث فنہ داخل ہوگیا تو عسل واجب ہوگا، در نہیں۔

مٹنے۔ اگر کوئی مردا ہے خاص جھے کو کپڑے وغیرہ سے لپیٹ کر داخل کرے تو اگرجیم کی حرارت محسوس ہوتو عنسل فرض ہوجائے گا ،گراحتیاط میہ ہے کہ جسم کی حرارت محسوس ہویا نہ ہونسل فرض ہوجائے گا۔

مسبد "اگرکوئی عورت شہوت کے غلبہ بیں اپنے فاص حصہ بیں کی بے شہوت مردیہ جانور کے فاص حصہ کو یا کسی لکڑی وغیرہ کو یا اپنی انگلی کو داخل کر ہے تب بھی اُس بخسل فرض ہو جائے گا ہٹی گرے یا نہ گرے ہمکر میشاری مُنیہ کی رائے ہے، اوراصل مذہب بیں بدونِ انزال عنسل واجب نہیں۔

ميراسب: حيض سے پاک ہونا۔

## جن صورتوں میں عنسل فرض نہیں

مسلمه. 'منی اگراپی جگہ ہے بشہوت جدانہ ہوتو اگر چہ فاص حصہ سے با برنگل آئے تھسل فرض نہ ہوگا۔ مثلاً کسی شخص نے کوئی ہو جھا تھ یا یا او نیچے ہے گر بڑا ایا کسی نے اُس کو مارااور اس صد مہے اسکی منی بغیر شہوت کے نگل سکی تو عنسل فرض نہ ہوگا۔
تو عنسل فرض نہ ہوگا۔

<sup>=</sup> يوجب العسل على الفاعل والمعمول له لمواراة لحشقة [هاوى هاصي حال ٢١/١] " ويجوم تلك إب إراب والمحصول الموسط على دكره خرقه و أولح ولم بيرل قال لعصهم: يجب العسل لأنه يستى مو حاء وقال بعصهم الايجب، والأصح إلى كالبت البحرقة رقيقة بحبث ينجد حراره الفرح والملذة وحب العسل ورلا قلا. والأحوط وجوب العسل في الوجهيل، والمحراراتق ١١٣٥، ١ " والاعبد دخال إصبع ولحوه كذكر عبر ادمى و دكر خشى ومبث وصبى لا يشتهي، وما يصبع من للمحتار الدر المختار (الدر المختار ١٣٥،١) . وفي رد لمحتار: وقوله لأن المحتار وحوب العسل الحال منه سبقه إليه شارح النمية حسث قال. والأولى أن يجب في القبل الحرارة لمحتار ١٣١١] . " ويجب عبد نقط عبيص ولعاس. [الذرّ لمحتار ١/٣١٦] القولة: (بشهبوة) متعلق بقولة، مقصل احرر به عمّالوا مصل بضرب أوحمل ثقيل على ظهره، فلا غسل عدياً. (ردّ المحتار ١/٣٢٦)

م سنسد اگر کونی مراسی مسن عورت کے ساتھ جھ ع کرے تونسل فرض ند ہوگا ، بشرطیکہ منی نہ گرے اور وہ عورت اسقد رکمسن ہوکہ اُس کے ساتھ جماع کرنے میں خاص حصے اور مشترک جھے کے ل جانے کا خوف ہو۔

مسبد الركوني مرواين خاص حصاكا جزومقد ارحثفديه كم واخل كرية بهي عنسل فرض ندبوگا

منسب نری اورودی کے نکلنے سے شسل فرض نہیں ہوتا۔

مستسكلية استى ضدي عنسل قرض بيس موتا-

مست. اگری شخص کوئی جاری رہنے کا مرض ہوتو اُس کے او ہراس منی کے نکلنے سے تسل فرض ندہوگا۔ مسلسند تسوکرا ٹھنے کے بعد کیڑوں پرتری دیکھے تو ان صورتوں میں عسل فرض نہیں ہوتا.

ا یقین جوجائے کہ بیرمڈی ہے اور احتمام یاوٹ ہو۔

۲۰ شک ہوکہ مینی ہے یاودی ہے اوراحتل م یادشہو۔

٣. شك بوكريد فرى ياودى باوراحتلام يادشهو

٠٥٠٠ ليتين جوجائے كربيرودي ماوراحل م ياوجو ياندجو

ا شک ہوکہ بیٹن ہے یا فدی ہے یہ ودی ہے اور احمام یا دنہ ہو۔ ہاں جہلی ، دوسری اور چھٹی صورت میں احتیاط مخسل کر لین واجب ہے ، اگر خسل نہ کر ہے گا تو تماز نہ ہوگی اور بخت گنہ ہوگا ، کیونکہ اسمیں امام ابو یوسف اورطرفین کا اختار ف ہے۔ امام ابو یوسف نے نسس واجب نہیں کہا اور طرفین نے واجب کہا ہے۔ ورفتوی تول طرفین پر ہے۔

ولاعد وصي بهدو أو سبو أو صعيرة عير مشنها و بأن نصير مفصاه بالم صي ورعاب الحشمة به بران إلد المحدار بحداث ١٣٣١/١ أن أو حج حشفته أو قسرها ملفوعة بحرفه بن و حد لمدة الحماع وحب العسل ورلا لاعلى الأصح و لأحوط الوحوب إلله المختار ١٩٠١ ] عاشير مملك إلى أي أن يكون في المدي والادي عسل الهداية ١/٤٤] و وده دي عسل الهداية ١/٤٤] وده دي عسل الهداية ١/٤٤] وده دي المدين والادوب عسل الهداية ١/٤٤] و وده دي المدين والهداية ١/٤٤] على مصده و لا الصرم ولا الوصي والهديد ١٤٤١ و أي والادوب المدين والهديد ١٤٤١ و المدين المهدال المهدال المهدال المهدال المهدال المدين والهديد ١٤٤١ و المدين والهديد المدين والهديد المدين المدين المدين المدين والهديد المدين والمدين المدين والهدال المدين المدين والهدال المدين والهدال المدين المدين والهدال المدين والمدين المدين والمدين والهدال المدين والمدين المدين والمدين والمد

مٹند: فقنہ (عمل ) کے مشترک جھے میں داخل ہونے سے خسل فرض نہیں ہوتا۔ منسلہ اگر کوئی مرد پنا خاص حصہ کسی عورت یا مرد کی ناف میں داخل کرے اور منی ند نکلے تو اس پر عنسل فرض ند ہوگا۔

مسئد اگرکوئی شخص خواب میں اپنی منی گرتے ہوئے دیکھے اور منی گرنے کی لذت بھی اس کومحسوں ہو، گر سینروں برتزی یا کوئی وراثر معلوم نہ ہوتو غنسل فرض نہ ہوگا۔

## جن صورتوں میں عسل واجب ہے

اگر کوئی کا فراسلام کے اور حالت کفر میں اُس کو حدث اِکبر ہوا ہوا وروہ ندنہ یا ہو یا نہا یا ہو گرشر ما وہ مسل سے شہوا ہوتو اُس پر بعداسلام لائے کے نہا تا واجب ہے۔

۔ اگر کوئی شخص پندرہ برس کی عمر سے پہلے ہالغ ہوج نے اور اُسے پہد احتلام ہوتو اُس پر احتیاط عنسل واجب ہے،اوراُس کے بعد جواحتلام ہو یا پندرہ برس کی عمر کے بعد تنهم ہوتو اُس پر نسل فرض ہے۔

مسمان مرد کی لاش کونها، نامسمانو ب برفرض کفا بیه ہے۔

ممها (أي من أشباء لايعسل منه ) حصة الأنها لإحراج لفصلات لاقصاء لشهود [مرافي نفلاج ٢٠١]

٠ كسى وواكى عنى يا يكيارى مقعديش چر عوثا- (ارمصحم)

ا اوسع حشف أو مسره ملمودة بنخره إن وحدثاه الجماع وحد عسل وإلالاعلى لأصح و لأحوط أوجوب (مدرًالمنظم أو عوب المدر (مدرًالمنختار ٢٠٤/١) والأصلح إل كالت لحرقة رققة بعد حرارة العرج والله ديجب لعسل وإلافلا، والأحوط وحوب العمل في لوجهين، [لهندية ١٨/١]

و و تدكر لاحتلام و بدة فير ل و بم يربعلاً لايجب علم عسل. [الهندية ١٧١١ والذر بمحمر ١ ٣٣٣]

<sup>-</sup> ينجب عنى من أسيم حينا أو حالظنا أو تعييره، [الكرالمختار ١/٣٣٨]

حدالم الصبي أوالصبية الاحتلام لذي به لنوع وأبرالاعلى وحه للغي والشهرة الا يجب لعسل؛ لأن تخطاب إلما توجه عقلب إلران، فهو سابق على للحطاب، قال قاضي حال و لأحوط وجوب العسل [عبه المستملي 33 والكر المحترا 177٨]
 وينجب أي يفرض على الأحد، المستمين كعابة أن بعسوا النيب المسلم (الا تحشى المشكل فيلم [الدرّا العجمار 177٨])

## جن صورتول میں عنسل سنت ہے

جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد سے جمعہ تک ان لوگول کوٹسل کر ناستت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہو۔ \* عبدین کے دن بعد فجر اُن لوگول کوٹسل کر ناسنت ہے جن برعیدین کی نماز واجب ہے۔

۳. جيماعمرے كاحرام كيلي عسل كرناستن ہے۔

ت سنج كرئے والے كوعرف كے دن بعدز وال كے سل كرناست ہے۔

### جن صورتول میں خسل کرنامستحب ہے

اسدم لانے کے لئے سل کرنامتیب ہا گرحدث اکبرے یا ک ہو۔

۔ کوئی مرد یا عورت جب پندرہ برس کی عمر کو پہنچ اور اس وقت تک کوئی عوامت جوانی کی اُس میں نہ پائی جاوے اور اس وقت تک کوئی عوامت جوانی کی اُس میں نہ پائی جاوے تو اُس کوشسل کرنامستحب ہے۔

ت کھیے گوانے کے بعداور جنون اور مستی اور بیہوٹی دفع ہوج نے کے بعد سل کرنامستحب ہے۔

" مروے کونہلانے کے بعد نہلانے والوں کوسل کرنا مستحب ہے۔

🗈 شب برات لیعنی شعبان کی پندر ہویں رات کونسل کرنامستحب ہے۔

البية القدر كى را تول ميں اس مخص كونسل كرنامستحب ہے جس كوليلة القدرمعلوم ہوئى ہو۔

سان انشامي، هو من سن الرو قد فلاعات بركه إلح [٣٣٩/١] وسنس بصلوة جمعه ولصنوه عبد هو تصحيح ولأحل، حرم أي سجح أو عمره أو بهماه وعرفة بعد الرواب [اثر المختار ٣٣٩/١ و النجر لرال ٢٤٢١] و مصحيح ولا حد مستحب وهو عبيل بكافر إذ أسلم وسم يكن حيا، [ابهدية ١٨١] - و(إلا) سأن أسلم ظاهرا أو بنع بالسن (فمند وس) [الدر المختار ٣٣٩/١] ^ و دب بمحبول أقاق و كذا المعمى عيده وعد حجامة، وفي ينة براء ه وعرفة وقدر إذ رآها، وعبد بوقوف بمرديقة عدة يوم النجر للوقوف، وعبد دخول مني يوم النجر برمي الجمرة و كذا بنقته الرمي، وعبد دخول مني يوم النجر برمي الجمرة و كذا بنقته الرمي، وعبد دخول مني برع النجر من الجمرة و كذا بنقته الرمي، وعبد دخول مني برع النجر من الجمرة و كذا بنجول المدينة، وعبد دخول المناس، ولمن سنس ثولا جديد أو عبس ميتا أو يراد قتده و بنائب من دساء ولعادم من سفر (الدرّ المختار ٣٤٤/١)

- ۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لئے مسل کرنامستحب ہے۔
- ١ مزدغه مين تقبرت كے لئے دسويں تاریخ كی منے كوطلوع فجر كے بعد سل مستحب ب
  - ٩ طواف تريارت ك لي التحسل مستحب ب-
  - ١٠ كنكري مينكنے كے دفت سل مستحب ہے۔
  - اا کسوف اورخسوف اوراستیقا کی نماز وں کے لئے مسل مستحب ہے۔
    - ۴ خوف اورمصیبت کی نماز کے لئے شمل مستحب ہے۔
    - ۳ کسی گناہ سے تو بہرنے کے لئے خسل مستحب ہے۔
  - ١٦ سفر ہے واپس آنے والے کوٹسل مستحب ہے جب وہ اپنے وطن بینے جائے۔
  - دا مجلس عامد میں جانے کے سے اور نئے کپڑے میننے کے لئے سل مستحب ہے۔
    - ا جس کول کیاجاتا ہے اُس کوٹسل کرنامستحب ہے۔

#### عدث اکبر کے احکام

مسئند: جب سمی پر شسل فرض ہواسکومجد ہیں داخل ہونا حرام ہے۔ ہاں اگرکوئی بخت ضرورت ہوتو جائز ہے۔
مثل کسی کے گھر کا دروازہ میجد ہیں ہواوردوسراکوئی راستہ اُس کے نیکنے کا سوا، س کے نہ ہواور نہ وہاں کے سوادوسری
عگہدہ سکتا ہوتو اس کو سجد ہیں تینم کر کے جانا جائز ہے۔ یا سی مسجد ہیں پانی کا چشمہ یا کتوال باحوض ہواوراس کے سوا
کہیں پانی نہ ہوتو اُس مسجد ہیں تینم کر کے جانا جائز ہے۔

مستند! عيدگاه، مدرے اور خانه وغيره بين جانا جائز ہے۔

<sup>.</sup> و و مجموع شد ﴿ تا ﴿ صفحه ٢٣ باب بذاء ﴿ يدتي ما يام في من بوتا باور المزولف كله كقريب يك جكه ب- ( محفى ) ليني ذى الحيد كي دسوي تاريخ كي من كور ﴿ و يجموع شيد ﴿ تا ﴿ صفحه ٢٣ باب بذاء ١٠٠ مير عواف في من بوتا ہے۔

<sup>۔</sup> او یکھوں شید 🕜 تا 🛈 صفحہ ۱۲ باب ہدا۔ 🗥 مینل بھی تج میں ہوتا ہے ( تحشی ) 🕛 تا 🕆 و یکھوں شید 🚷 تا 🛈 صفحہ ۱۲ باب ہدا۔

ت التي يرض المورد كرا كام الله من من المحدث الأكسر دحول مستحد لا مصنى عيد و حيارة و رباط و مدرسة و لوليعبور الا لصرورة حيث لايمكنه غيره كأن يكون باب بيته إلى المستحد ولايمكنه تحويمه و لايقدرعني السكني هي عيره الم

' سے۔ حیض و نفس کی حاست میں عورت کی ناف اور زانو کے درمیان جسم کو دیکھنا یا اس ہے اپنے جسم کو ملانا جب کوئی کیڑ ادرمیان میں نہ ہو، اور جم ع کر ناحرام ہے۔

منسسد حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لیما اور جھوٹا پائی وغیرہ پینا اوراس سے لیٹ کرسوٹا اور سکے ناف اورناف کے ویر مزانو ورز نو کے نیچے کے جسم سے اپنے جسم کوملا ٹااگر چہ کپڑ اور میں تا بیل شدہو، اور ٹاف اور زانو کے درمیان میں کپڑے کے ساتھ ملاٹا جانز ہے ، بلکہ حیض کی وجہ سے عورت سے عیں عدہ ہو کرسوٹا یو اُس کے اختلاط ہے بچٹا تکروہ ہے۔

مسنسد آرکوئی مروسوا نھنے کے بعد پنے فاص عضو پرتری و کیھے اور بل سونے کے اسکے خاص جھے کو استادگی ہو تو آس برخسل فرض شہوگا اور وہ تری مذی بھی جائے گی ، بشر طبکہ احتلام یا د نہ ہوا ور اُس تری کے منی ہونے کا ف سب گمان نہ ہو، اور اگر ران و غیر دیا کیٹر ول پر بھی تری ہوتو تنسل بہر حال وہ جب ہے۔

منے۔ اگردومرد یا عورتیں یا ایک مرداور ایک عورت ایک ہی بستر پرلیٹیں ،اورسواُ تھنے کے بعداس بستر پرمنی کا نشان پایا جاوے اور کسی طریقہ سے میدنہ معلوم ہوکہ ریکس کی منی ہے اور نداس بستر پراُن سے پہنے کوئی اورسو یا ہوتو اس صورت میں دونوں پرمسل فرض ہوگا ،اوراگر اُن سے بہنے کوئی اورشخص اُس بستر پرسو چکا ہے اور منی خشک ہے تو

سومس صدوه ماي العالم عن المسلوط المسافر مراً المستحد فيه عين ماه وهو حسب و لا يجد غيره فوله يشكه بدخول المستحد و الله الله الله المستحدة و الله المستحدة و المداع المحلول المحلول و كد الموسلاسية و الله عدله المطلق و المرابعة المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول و كد المحلول المحلول

#### ان دونوں صورتوں میں سی پیٹسل فرض شہوگا۔

مت نا۔ کسی پڑنس فرض ہواور بردہ کی جگہ ہیں ، تو اس میں یقصیں ہے کہ مردکو مُردوں کے سے بر ہندہ وکر نہانا واجب ہے ، ای طرح عورت کو بھی عور نوں کے سامنے نہانا واجب ہے ، اور مردکو عورتوں کے سامنے اور عور توں کو تمردوں کے سامنے نہانا حرام ہے بلکہ تیم کرے۔

### تميمتم كابيان

مسلسند۔ کنوئمیں سے پانی نکانے کی کوئی چیز نہ ہواور نہ کوئی کیٹر اہوجس کو کنوئمیں میں ڈامکرتر کرے اور اس سے نچوڑ کرطب رت کرے ، یا پانی شکے وغیرہ میں ہواور کوئی چیز بانی کا لئے کی نہ ہواور من کا جھکا کربھی پانی نہ لے سکتا ہو اور ما تھے بخس ہول اور کوئی دوسرا شخص ایب نہ ہوجو پانی نکالدے یا اُس کے ہاتھ ڈھلا دے ،ایسی حالت میں تیم میں میں سے م

منسد ، اگروہ عذر جس کی وجہ ہے تیم کیا گیا ہے آدمیوں کی طرف سے ہوتو جب وہ عذر جا تارہے تو جس قدر نم اس کو نمرزی اس تیم سے پڑھی ہیں مب دوبارہ پڑھنا چا ہے ، مثلاً کوئی شخص جیل خانہ میں ہواور جیل کے مدزم اُس کو پانی نددیں یا کوئی شخص اُس سے کیے کہ اگر تو وضو کر ہے گا تو میں تجھے مارڈ الوں گا، اس تیم سے جونماز پڑھی ہے اُسکو پھرد ہرانا پڑے گا۔

مسئنا۔ ایک مقام ہے اور ایک ہی ڈھلے ہے چند آ دمی کے بعد دیگر ہے تیم کریں درست ہے۔ مسئند جو مخص پانی اور مٹی دونوں کے استعمال پر قادر نہ ہوخواہ پانی اور مٹی نہ ہونیکی ہجہ سے یا بیماری سے ، تو اُسکو

ك على غيدل وشعة رجال لا يدعه وإن رأوه، والمرأة بين رجال أور حال وساء تل حره لابين تساء فقط، والمختلف في الوجل بين رجدل وبساء و بسعي عالى سنمم وقصتي معجرها شرعه عي دماء. [الذر المحتار ٢٩٨/١] ٤ وتيمم سعقد به كحسل و دلوه لأنه بصير لشركعه مها [المرافي ٢٩٦ و رد محتر ٢٤٤١] برجس دقل عيره إنا وصات حسنك أو قدلتك قيله يصدي عتيمه ثم بعده والمحوس في سنحل يصني بسيمه و يعدد بانا صوء لأن العجر إنما بحقل مصنع لعاد، و صنع عدد لايؤار في إسفاط حق بنه تعلى [الهدية ٢٣١ و بدر سحدر ١٤٤١] حدر يعم حمامة من محل و حد [بدر المحتر ٢٥١) و بهدية ٢٥١ و ٢٥ و والمحصور فقد) بداء و شراب (تصهورين) بأن حس في عدد مناو شراب (تصهورين) بأن حس في المناه مناه و شراب (تصهورين) بأن حس في المناه مناه و شراب (تصهورين) بأن حس في الدن معن و حد [بدر المعتر ٢٥٠) و تهدية ٢٥٠ و ٢٥ و المحتر و فقد) بداء و شراب (تصهورين) بأن حس في المناه على المناه و شراب (تصهورين) بأن حس في المناه على المناه و شراب (تصهورين) بأن حس في المناه على المناه على المناه و شراب (تصهورين) بأن حس في المناه المناه و شراب (تصهورين) بأن حس في المناه و شراب (تصهورين) بأن حسن في المناه و شراب (تماه في المناه و تماه و شراب (تماه في المناه و تماه و

چ بینے کہ نماز بلاطب رت پڑھ ہے، بھر اسکوطب رت سے وہ لے۔ مثنا کونی شخص ریل میں ہواورا تفاق ہے نماز کا وقت وقت آپ اور میں اور میں بالے وروہ چیز جس سے تیم درست ہے جیسے میں اور میں کے برتن یو گرد وغبارت ہواور نمی زکا وقت جاتا ہوتو ایس میں جو شخص ہواوروہ پاک پانی ور مٹی پر قاور نہ ہو جاتا ہوتو ایس میں جو شخص ہواوروہ پاک پانی ور مٹی پر قاور نہ ہو تو ہونو ور تیم کے نماز پڑھ لے اور دونوں صور قول میں نمی زکال دو کرنا پڑے گا۔

• نسب جس محض کو اخیر وقت تک پانی مشنکا یقین یا گمان ناسب ہواسکونماز کے اخیر وقت مستحب تک پانی کا انتظار کرنامستحب ہے۔ مثلاً ہوئیں سے پانی کا لئے کی کوئی چیز ندہواور بدیقین یا گمان ناسب ہو کہ اخیر وقت مستحب تک رتب مستحب تک رتبی ڈوال جائے گا، یا کوئی شخص ریل پرسوار ہواور یقیناً یاضنا معلوم ہو کہ اخیر وفت تک ریل ایسے سٹیشن پر پہنچ جائے گا، چائی مل مکتا ہے بتواخیر وقت تک ریل ایسے سٹیشن پر پہنچ جائے گا، چائی مل مکتا ہے بتواخیر وقت مستحب تک انتظار مستحب ہے۔

م کے اگر کوئی شخص ریل پر سوار ہوا اراس نے پانی نہ ملنے سے ٹیم کی ہواورا ٹن ، رو میں چنتی ہوئی ریل سے کے سے پانی کے استعمال کے سے پانی کے استعمال کے سے پانی کے استعمال سے پانی کے استعمال بر قادر نہیں۔ ریل نہیں تشہر مکتی اور چہتی ہوئی ریل سے اُتر نہیں سکتا۔

## تتمه حصه اول يبثني زيور كاتمام مواآ گے تتمه حصه دوم كانثروع موتاہ

# سير حصّه دوم بهني زيور

#### نماز کے وقتوں کابیّان

، ، ۔ ۔ وہ فضل جس کوشروع ہے اخیر تک کسی کے چیچے جماعت سے نماز طے ،اور اسکو''مقتدی''اور' مؤتم'' بھی کہتے ہیں۔

مسبوق وہ خض جوایک رکھت یا اس سے زیادہ ہوج نے کے بعد جم عت میں آ کرشر یک ہو ہو۔

ا الآل والمحض جوکسی امام کے بیچھے نماز میں شریک ہو ہوا ور بعدشریک ہونے کے اُس کی سب رکھتیں جاتی رہیں ، خواہ اس وجہ سے کہ وہ سوگیا ہویا اُس کوکوئی حدث ہوج نے ،اصغریا اکبر۔

مسند مر دوں کے لئے مستحب ہے کہ فجر کی نمازایسے وقت شروع کریں کہ روشنی خوب بھیل جائے اوراس قدر وقت باتی ہو کہ اگر نماز بیڑھی جائے اوراس قدر وقت باتی ہو کہ اگر نماز بیڑھی جائے اوراس میں جو لیس بچوس آ بیول کی تھا وت اچھی طرح کی جا وے اور بعد نماز کے اگر کسی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا جا ہیں تو ای طرح جالیس بچوس آ بیتیں اُس میں پڑھ کیس ۔ اور عور تول کو ہمیشہ اور مر دول کو حالت جے ہیں مز د غدیس ، فجر کی نماز اندھیرے ہیں پڑھن مستحب ہے۔

مٹسلہ تجمعہ کی نماز کاوفت بھی وہی ہے چوظہر کی نماز کا ہے۔ صرف اس قدر فرق ہے کہ ظہر کی نماز گرمیوں ہیں کچھٹا خیر سرکے پڑھن بہتر ہے ،خو وگرمی کی شدت ہو یانہیں ،اور جاڑول کے زمانہ میں جہد پڑھن مستحب ہے،

حدة أن معقد في ثلاثة أقساه مدر ١٠ و لاحق، مسبوق، فسمة رك من صبى الركعات كمها مع لإمام واللاحق هو من دخر أمعه وقاته كمها أو بعضها بأن عرض به وم أو عفيه أو رحمه أه سبي حدث أو كان مقسا حيف مسافر والمستوق هو من مسقه الإسام بكنها و بعضها واصحفاوى عني مراقي بقلاح ٢٠ ٩ و أد سمح ١١٤ ١١٤ ١١ والمستحب مرحن لابيد على البعمجر الإساع رامه المحتار الحيث بائن أربعن به ثم يقيده مع ترتبل عرامه الممدكورة بوفسد، إلا بحاح الممرد عماد تعييس أفضل كمراه مطبقا [ بدر المحتار ٢٠ ٢] . والماسك (من شرائط الجمعة) وقت الطهر فنطل بجمعة المحروجة راحة (٢٠ ٢) . والماسك (من شرائط الجمعة) وقت الطهر فنطل بجمعة المحروجة راحة (٢٠ ٢) ... ما حمر صهر الصيف بحيث بمشي في الصل مصبق (١٠ محروجة (٢٠ ٢))=

اور جمعہ کی نماز ہمیشہ اوّل وفت پڑھنا سفت ہے، جمہورکا میں قول ہے۔

منسب جب الام خطبہ کے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو ورخطبہ جمعہ کا ہویا حیدین کا یا بچے وغیرہ کا اتوان وقتول میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اورخطبہ نکائے اورختم قرآن میں بعد شروع خطبہ سے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

مسسا جب فرض نماز کی تلبیر کہی جاتی ہوا س وقت بھی نماز نکر وہ ہے، ہاں اگر فیمر کی سنت نہ پڑھی ہواور کسی طرح یہ یفین یاظن نا اب ہو کہ ایک رکعت جماعت لل جائے گی یا بقول بعض علاء تشہد ہی لل جانے کی اُ مید ہوتو فیمر کی سنتوں کا پڑھ لینا مکر وہ نہیں ، یا جو شنت مؤکدہ شروع کردی ہوا س کو پورا سرے۔

و لسسحت تعجيل طهر شده [ القر بمحدر ٢ ١٦٥] ، حمعه كتبهر أصلا و سحدد في الره بين أيه حقه، و قال حجه و لا كست بعض من أنها تقام بجمع عظيم، فتأخير ها مفص إلى الحرح، ولا كست انظهر، و موافقة المحلف لأصله من كن ه حه سن شرص ريشر لمحدر مع رد لمحدار ٢١،٦] () وابنداء وقب صحه صبوة العبد من ارتفاع الشمس فدو رمح أو رمحس حتى تنص ري فس م له [ امراقي علاج ٢٠٥ و د سحد ٢٠١٠ م اليك تلاك كيم الك كولوث كي المحدر حتى تناواتي الوب محدد من المحدر ٢٠١٠ و المحدر ٢٠١٠ من المعلم بيودي مقطرة. [رد سمحدر ٢٠١٠] من الواتي الموب و حصة المحم و حصة الكرم ميكره لنصوع إد حرج إمام لمحصة إلى المحمعة [الهدية ١٩٥١]

و بكره شهر رد أسمت عسوه بلاسه عجر زر به يحف قوت بجماعة (الهندية ، قد اورد حدف قوت كعني عجر لاشتخاله بسنتها بركها بكول بجماعه أكمل و بلا بأن رجا إدراك ركعه في صهر المذهب، وقيل بتشهد، و علماه لمصلف و لشر للاي للعالمية مكن صعفه في المهر ، لا بسركها للي يصلبها عبدات لمسجد لا و حدمكان، وبلا بركها، لأنا برك للم المكروة مقدم على فعل السنة. [الذر لمحتار ٢١٣/٢]

مرف بر ندہب یہ کے قرض کی دونوں رکھتیں فوت ہوئے کا اندیشہ ہوا گونشہدال جانے کی امید ہونؤ س صورت میں سدت فجر مند پڑھے اور ۱۱۰سرے توں ونہر ش ضعیف کہا ہے، کو فتح لقد رہیں اس کی تا تمد کی ہے۔ مٹ یہ نمازعیدین کے بل خواہ گھر میں خواہ عید گاہ میں نماز نفل مکر وہ ہے اور نماز عبیدین کے بعد فقط عید گاہ میں مکروہ ہے۔

#### الأان و يون

مسلسد اگرکسی ادا نماز کے نئے اذان کہی جائے تواس کیسئے اُس نماز کے وقت کا ہونا ضرور کی ہے۔ اگر وقت اُسٹے اور نا ہوگا،خواہ وہ اذان فیجر کی ہوید اُسٹے ہے پہلے اذان وی جائے تو سیح نہ ہوگی ، بعد وقت آنے کے پھراُ سکا اعادہ کرنا ہوگا،خواہ وہ اذان فیجر کی ہوید کی ہوید کسی اور وقت کی۔

مٹ ہے۔ اوان اورا قومت کا عربی زبان ہیں انہی خاص الفاظ سے ہونا ضروری ہے جو نبی تن ہے منقول ہیں ، اگر کسی اور زبان میں یہ عربی زبان میں کسی اور الفاظ سے اوان کہی جوئے توضیح نہ ہوگی ،اگر چہلوگ اُس کوئٹ کر اوان مجھ لیں اوراؤان کا مقصوداس سے حاصل ہوجائے۔

منسل موزن کا مرد ہونا ضروری ہے، عورت کی ذان درست نہیں، اگر کوئی عورت اذان دیے قو کس کا اعاد ہ کرنا جا ہے اور اگر بغیران دہ کئے ہوئے نماز پڑھ لی جائے گی تو گویا ہے اڈان کے بڑھی گئی۔

منسد مودُن کاصدب عقل ہونا بھی ضروری ہے،اگر کوئی ناتمجھ بچہ یہ مجنون یامست اوْ ن وی تومعتبر نہ ہوگی۔ منسب اوْ ان کامسنون طریقہ رہے کہ اوْ ان دینے ویا دونوں حدثوں سے پاک ہوکر کسی او نیجے مقام پرمسجد

ولا يستن فيه مصعاره كد عده في مصلاها؛ فريه مكره ه عد العامة 1 شر المحار ٣ ٥٥ ١ ١٠ تديم لأدا على موقت. وقت في عبر الصبح لا يحور إثماناً، وكله في لصبح عبد أبي حيفة و محمد رحمهما الله تعاليًا، ورا فله يعاد في الوقت. ويسيه ١٠ و رد محت ٢ ١٣٤] لأد د هو علاه محصوص على وجه محصوص بألماط كست ي محصوصة، شو مى أنه لايصح د شارسة وور عبه أنه أدان، وهو لأطهر و لأبيح [ شر محمد مع شمحد ١٥٨٥] و أدو أدان محسد و و أدان مرأة فائم في المرأح و أنه ميان على معهم الإعادة، وهو يشطي عدم صحته والبحرالرائق الموضاح والمام يعبدو أذان المصرالة فكالمهم صوابعير أذان، فلهذ كان عمهم الإعادة، وهو يشطي عدم صحته [البحرالرائق المحرار والمام معراء و المام المحرد وهو لاعلام المحرد وهو لاعلام المحروب ولياد معلم الإعادة وهو يشطي عدم صحته المحرد وهو لاعلام المحروب ولياد المحرد ولياد المحرد ولياد المحرد ولياد والمحرد ولياد والمحرد ولياد والمحرد ولياد والمحرد ولياد والمحرد ولياد والمحرد ولياد المحرد ولياد والمحرد ولياد والمحرد والمحرد ولياد والمحدد ولياد والمحرد والمحرد والمحرد ولياد والمحرد ولياد والمحرد والمحرد ولياد والمحدد و

على من المناف الحرار المناف المناف المناف المن المناف الم

م سے اقامت کا طریقہ بھی بہی ہے ،صرف فرق اسقدر ہے کہ افران معبد سے وہ کہی جاتی ہے ، مینی میں بہتر ہے ، وراق مت معبد کے اندر۔ اور افران بیند آواز سے کہی جاتی اور اقد مت بست آواز سے بہتر ہے ، وراق مت معبد کے اندر۔ اور افران بیند آواز سے کہی جاتی اور قدمت بیس المصلو فی حیثر میں المنظو فی حیثر میں المنظو فی حیثر میں المنظو فی اور افران کے موران آواز بلند ہوئے کے اتا میں کے کہ کان کے موران آواز بلند ہوئے کے لئے بیند کئے جاتے ہیں اور وہ یہاں مقصور نہیں ۔ اور اقد مت ہیں سے گو علی الصلو فی اور سے علی الفلاح کے بینے بیند کئے جاتے ہیں اور وہ یہاں مقصور نہیں ۔ اور اقد مت ہیں سے عملی الصلو فی اور سے علی الفلاح کے ایک وقت دا ہے ہا میں جانب منے بھیر نا بھی نہیں ہے بینی ضرور کی نہیں ، ورز بھی فقہا ، نے کہ سے ب

الم محمد المستودة المراح و المراح و المستودة و المراح و المستودة و المراح و المستودة و المراح و المرا

#### النان الأحداث

· ۔۔۔ سب فرض مین نمازوں کے ہے ایک ہاراذان کہنام دوں پر سُنّت مؤ کندہ ہے۔ مسافر ہو یا مقیم، جماعت کی نمی زہویا تنہا ،ادا نماز جویہ قضہ۔اورنمی زجمعہ کیلئے دو ہاراذان کہنا۔

۔ ۔۔۔۔ اگر نماز کی ایسے سبب سے قض ہوئی ہوجس میں عام وگ و تلا ہوں قو اس کی افران اعلان کے ساتھ دی جائے ۔۔ اگر نماز کسی خاص سبب سے قضا ہوئی ہوتو افران پوشیدہ طور پر آہت کی جاوے تا کہ لوگوں کو افران من کر نماز قضا ہو جانا خفلت اور سستی پر ولاست کرتا ہے اور دین کے کاموں میں خفلت اور سستی ٹیزا است کرتا ہے اور دین کے کاموں میں خفلت اور سستی ٹیناہ ہے اور گناہ کا ظر ہر کرنا اچھا نہیں ، اور اگر کئی نمرزیں تضاہوئی ہوں اور سب ایک ہی وقت پڑھی جائے ہیں تو سرف پہلی نمازی فرمن میں تارہ ہی تھا۔ ہو کہ ہم کہ ہم کے داسطے افران بھی علیجہ ودکی جائے۔

· ۔۔ ۔۔ مسافر کے لئے اً مراکبے تمام ساتھی موجود ہوں اذ ان مستحب ہے، سنتھِ مؤ کدہ ہیں۔

م ۔۔۔ جو خص اپنے گھر میں نماز پڑھے تنہا یا جم عت ہے اُس کے لئے ذان اورا قامت دونوں مستحب ہیں ، بشرطیکہ محقد کی مسجد یا گاؤں کی مسجد میں اذان اورا قامت کے ساتھ نماز ہوچکی ہواس سئے کہ محقد کی اذان وراق مت تمام محلے والوں کو کافی ہے۔

م ۔۔۔ جس مسجد میں اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ہوچکی ہواس میں اگر نماز پڑھی جائے آو اذان ور

وهو سنه المرجال في مكان عال مؤكماه المرافض لحميل في وقيها ويوقضه الدّر المحير ١٦٠ ويس أن يؤدنا ويجبر شنه سافي { لذّر بسخت ويجبر شنه سافي إلا لر بسخت و كد يركها لا يركه لحصار برفقه ، اللّر المحير فيه سافي { لذّر بسخت يركها لا يركه لحصار برفقه ، اللّر المحير ١٩٠٤ ولوضعي في السنة في قديم بال كتاب في الفيرية مسجد فيه دان ورفاية فحكمة حكم من صلى في المه في المصر إلا بالمراكز فيها فسلحد في حكم المناسبة و إلى المركز ا

ا قامت کا کہن مکروہ ہے ، ہاں آگر س مسجد میں کوئی مؤذن اورا ، م مقرر ند ہوتو کمروہ نہیں بلکہ انفل ہے۔ مسمد ۔ آگر کوئی شخص ایسے مقام پر جہاں جمعہ کی نماز کے شرائط پائے جاتے ہوں اور جمعہ ہوتا ہوظہر کی نماز پڑھے تو پڑھے تو س کواڈ ان اورا قامت کہن کروہ ہے ،خواہ وہ ظہر کی نماز کسی عذر سے پڑھتا ہو یا بلہ عذراورخواہ قبل نماز جمعہ سے فتم ہوئے کے۔

م ته یا محورتوں کواذ ان دورا قامت کہن مکروہ ہے،خو ہ جماعت ہے نماز پڑھیں یا تنہا۔

• سب به فرطب مین نمازوں کے سوا اور کسی نماز کے بئے اوان و قامت مسنون نہیں،خواہ فرطب کفاریہ ہو جیسے جنازے کی نماز، یا واجب ہوجیسے وقر ورعیدین، یا نفل ہوجیسے ورنمازیں۔

و بعد ( المحدود المحدود العيلى المحدود في مصر سمن معدود و مده ، وفي مقرق لا كروبكن حل و لل المحتار مع و مده و مده في المحدود المحدود

مٹنیں جمعہ کی پہلی اوّ ان سُن کرتمام کاموں کو جھوڑ کر جمعہ کی نماز کے بئے جامع مسجد جانا واجب ہے،خرید و فروخت یاکسی اور کام میں مشغول ہونا حرام ہے۔

من الله وَادَامَهَا كَهِد يَا بَهِي مُسْتَحَب مِه واجب بين المُسْتَحَب مِه واجب بين المُسَلِّق المَهَا المُسْلُوة كجواب بين القَّامَة الله وَادَامَهَا كَهِد

مسلم ألم أخرصورتول من اذان كاجواب نددين جي ہے.

- · تماز کی حالت میں \_
- خطبه شننے کی حالت میں ، خواہ وہ خطبہ جمعہ کا ہویا اور کسی چیز کا۔
  - ۳،۳. حيض وغاس ميس يعنى ضرورى بيس -
  - ۵: علم وین پڑھنے بیاپڑھائے کی حالت ہیں۔
    - Y: يماع كى صاحت يس-
    - پيشاب يا يا خانه كى حالت ميں ـ
- ۱ کھانے کی حاست میں بیٹی ضروری تہیں ، ہاں بعدان چیزوں کی فراغت کے اگراذان ہوئے زیادہ دیرینہ ہوئی ہوتو جواب دینا جا ہے ، درنہ بیل۔

## اذ ان اورا قامت کے شنن اور مستتبات

## ا ذان اورا قامت کے شنن دوشم کے ہیں بعض مؤذن کے متعلق ہیں اور بعض اذان اورا تا مت کے متعلق بہذا ہم

ووجب سعي إسهاء وسرك البيع، وأراديه كن عبين يسهي بعي، وحصه الناصالة في الأصح، رائد بمحتار مع رائد لمحمار ٢ [٤٢] م و يحب الإقامة عالى إحماع كالأدان ويقول عبد "قد قيامت بصلوة" "أذ مها الله وأد مها" وقيل الإيجبها [الدر سحيار ٢ [٨٧] م و يراً حكم ما إدا فرح مؤدن و يرتبعه السامع هن يحب بعد فرعه وينعي أنه إنا طال مقصل لا يجيب ورلا يحبب وفي منحتى في الماسة موضع إذا سمع لأدان لا يحبب في الصلوه و ستماع حظمه الجمعة وكلات حظت سم سمارة وحدرة، وفي تعلم علم وعليمه، والحماع، واسمسر حماوها، بحاحة، والمعوط فان أبو حيفه لايكن حسب سم سمارة وحدرة، وفي تعلم علم والمحرار أدابها وكد الناؤها، واسمراد باشاء لإجابة، وكد الا يحب الإحدية عند الأكل [الدحرائرالق ١/٥/١]]

ہما نہم پائی تک موزن کی سنتوں کا ذکر کرتے ہیں ،اُس کے بعد فین کی سنتیں بیان کرینگے۔ چب نہم پائی تک موزن کی سنتوں کا ذکر کرتے ہیں ،اُس کے بعد فین کی سنتیں بیان کرینگے۔

مؤذن مروہونا چاہے ، گورت کی اذان وا قامت نگروہ تحریج ہے ، سرعورت اذان کیج تو س کا اعادہ کرلینا چاہئے ،ا تا مت کا اعادہ نہیں ۔اس کئے کہ تھرارا تا مت مشروع نہیں بخلاف تکراراذان کے۔

ا موزن کا باقل ہونا مجنون اورمست ورنا تجھ بیچے کی فرن اور قامت مکروہ ہے اوران کی اذانوں کا اندوہ آر لین جیات نے کیا قامت کا۔

ا موزون کا مسائل ضروریہ اور نماز کے وقات ہے وقت ہونا۔ اگر جابل ومی از ان دیے و اُس کومؤزنوں کے برابر تواب شامے گا۔

موذن کا پر بیپز گاراه رویندار بوناه رلوً بول کے حال سے فہر دارر ہنا۔ جو وگ جماعت میں نہ تے ہوں اُن کو تنبیہ کرنا ایکنی اگر بیڈون شہو کہ جھے کو کوئی متن نے گا۔

د: مؤدن كالمتدآ وازجونال

' ذن کا ک او نجے مقام پر مسجد سے علیحد و کہنا اور اقامت کا مسجد کے اندر کہنا۔ مسجد کے اندر اؤان کہن عمروہ حتز پہل ہے۔ ہال جمعد کی دوسری و ان کا مسجد کے اندر منبر کے سیسنے کہنا مکروہ نہیں، بیکہ بتی م اسلامی شہرول میں معمول ہے۔'

المسعم أن سؤدن عملي استندية أو محارج المسجد، ولا يؤدن في لمسجد، والسبة أن يؤدن في موضع عال يكون أسمع مجبراته ويرفع صوبه. [الهندية ٢/١] والأداب بين يذيه جرى به اعوارث كالإقابة بعد الحصة. [مرافي الفلاح ١٥٥] ۔ اذ ان کا کھٹر ہے ہو مرکبتا ،اگر کوئی تھٹے بیٹھے بیٹھے اذ ان کے قو نگروہ ہے اور اس کا اللہ دو کر نا حیا ہے ، ہاں اگر میں فرسوار ہو یا مقیم اذ ان صرف اپنی نماز کے کے کئے تو کھرا سادہ کی شر ورٹ میں۔

۱۰ از ان کا بلند آ واز ہے کہنا ، ہاں کرصرف اپنی نماز کے لیے کے تو اختیار ہے، مگر پھر بھی زیادہ تو ب بیند آ واز میں جوگائے

#### ۱ فران کینے وقت کا توں کے سورا خوں کو تکایوں سے بند کر زامتے ہے۔

اذان میں حتی علی المصلوہ کتے وقت دائی طرف کو نصی علی المصلاخ کہتے وقت ہ میں طرف من کو کہتے اور جیزی بھر بیدا مرتد مقید ہے دی کھیے ہے۔

طرف من کو کہتے ہے اور اتا مت کا قبدر وہوکر کہن بیٹر طیکہ سوار نہ ہو ۔ بغیر قبدر وہ و نے کے اذا ان واقا مت ہن مروہ تا ہی ہے۔

المرف من کو اتا ہو مت کا قبدر وہوکر کہن بیٹر طیکہ سوار نہ ہو ۔ بغیر قبدر وہ و نے کے اذا ان واقا مت ہن مروہ تا ہی ہے ۔ اور دونوں حدثوں سے پاک ہونا نہ وری ہے ، اور دونوں حدثوں سے پاک ہونا نہ وری ہے ، اور دونوں حدثوں سے پاک ہونا ان ہے قامت کی ہونا نہ اور کی ہے۔ اگر حدت آ ہو ان حدث میں و فرق فن اذا ان کا اللہ وہ ستی ہے ، سی طری آ سرونی حدث آ ہو یا سفری حالت میں اقا مت کے تو کروہ ترکی ہے۔ اگر وحدث آ ہو یا سفری حالت میں اقا مت کے تو کھر وہ ترکی جدث آ ہو یا سفری حالت میں اقا مت کے تو کھر وہ ترکی ہے۔ بھرانی میں ان اس کا اعادہ مستحب میں ان

<sup>()</sup> ويكووائي تيم () صخيا من به الله () مقره عبه سلام الده يه عبد أه البال وقبت مطلوة فارفع صوتك بالمده والحديث). [الشامية ١٩٠٣] و وحل أصبيعه في أدبه سف الأدال إلهندية ١٩٠٣) و يتحدر فيها العد ما موبعدها في الأصبح. [الشر المحتار ١٩٨٢] في من المه سند من من كسير ١٠٠٠ و تركه وتندب عدته و من رسل. [لشر سمخدر مع ردّ لمحتار ١٦٦] () وينشعت فيه أي يحول مه لاحد ما الاحده من القصير بصوة وقلاح وسوو حده أولسولود؛ لأنه سنة الأدال عصفا، إدائر المختار مع ردّ المحتار المعتار المهدية من المهدية القيمة بهماء أي ميان و المده من المده من المده المهدية القيمة المهاء أي

۔ اذ ان ورا قامت کی حالت میں کوئی دوسرا کلام نہ کرنا ،خواہ وہ معام یا سمام کا جواب ہی کیوں نہ ہو،ا گر کوئی شخص اثنائے اذ ان واقد مت میں کلام کر ہے تو اگر بہت کلام کیا ہوتو اذ ان کا عادہ کرے، اقامت کا نہیں۔

#### ت قامسال

' سے اگر کوئی شخص ذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصد آندوے ور بعد اذان ختم ہوئے کے خیال آئے۔ یا دینے کا اراد و کرنے تو گرزیادہ دیرند ہوئی جوتو جواب دیدے دورند نیس۔

مٹ سے اق مت کئے کے بعدا گرزیادہ زبانہ گزرجائے اور جماعت قائم نہ ہوتوا قامت کا عادہ کرنا چہتے۔
ہوں اگر پھیتھوڑی می دیر ہوجائے قو پھیضرورت نہیں ،اگرا قامت ہوجائے اوراہ منے فجر کی سنیں نہ پڑھی ہوں
اور پڑھنے میں مشغول ہوجائے تو بیز مانہ زبادہ فاصل نہ سمجھا جائے گا درا قامت کا اعادہ نہ کیا جائے گا ، دراگر
اقامت کے بعددوسرا کا مشروع کردیا جائے ہوئماز کی شم سے نہیں جیسے کھانا بینا وغیرہ تواس صورت میں اق مت
کا اعادہ کر لیٹا جا ہے۔

 مسلسل اگرمؤؤن اذان وینے کی حالت ہیں مرج نے یا بیبوش ہوجائے یا اس کی آواز بند ہوجائے یا بھول جائے اور وہ اس کے دُور کرنے کے لئے چلہ جائے تواس اذان کا جائے اور وہ اس کے دُور کرنے کے لئے چلہ جائے تواس اذان کا منظم سے ساعاوہ کرنا شقت مؤکدہ ہے۔

منت با گرکسی کواؤان یا قامت کہنے کی حالت میں حدث اصغر ہوجائے تو بہتر بیہ ہے کہ اذان باا قامت بوری مرکے اس حدث کے دورکرنے کوجائے۔

مٹ ۔ ' ایک مؤذن کا دومسجدوں میں اذان دینا مکروہ ہے، جس مسجد میں فرض پڑھے وہیں افان دے۔ مٹ یہ جوشخص اذان دیے اقدمت بھی اُسی کا حق ہے، ہاں اگروہ اذان دے کر نہیں چلاج ئے یاکسی دوسرے کو اجازت دیے تو دوسرا بھی کہ پسکتا ہے۔

مئے کیا۔ انجسٹی مؤزنوں کا ایک ساتھ اڈ ان کہن ج تزہے۔

منسل المؤذن کوجاہئے کہ اقامت جس جگہ کہنا شروع کرے وہیں فتم کردے۔

مٹ ہا۔ ادادہ کرے کہ بیں میاز ان محض اللہ تعال کی خوشنودی اور تو اب کے لئے کہتا ہوں ،اور پیچے مقصور نہیں۔ ارادہ کرے کہ بیں میاز ان محض اللہ تعال کی خوشنودی اور تو اب کے لئے کہتا ہوں ،اور پیچے مقصور نہیں۔

و بحب سيقيابهاليوب مؤدب و عشبه و حرسه و حصره و لا منفي، و دهامه بنوضوع بسبي حاث والمرد بالوجوب البروم في تحصيل منته الأدان. [الذر المختار مع ردالمحتار ٢٥/٢]

" قديه و دهديه عوصوع، يكن لأولى أن يتمعها له يتوصيع؛ لأب ب عظما مع الحديث جائز قالماء أو ي ردّ للحتار ٢ و١٧٠٠ ع) يكره له أن يؤدن في مسجدين، [الدّر المختار ١٨٨/٢]

ور، أدن رحل وأسام خرد ب عباب لأوّل جناد مس مير كراهة، ورق كان حاصر و سحمه بو حشه وقامة عبره لكره، ورق رضي به لايكره عندل. [الهندية ٢٠/١ و ردانصحتار ٧٩/٢]

قال "ورد ادن سمؤد و الأدان لأول ثرث عاس البيع الذكر العاردس للقط للجمع حراجا عكلاه فخرج العلادة فإن السوارات فيه احتبطاعهم تشمع أصواعهم في أطرف لمصر للجامع، ففيه ديس على أنه غير مكروه الال الصوارث لا يكول مكروها، [ ردائمحتار ٢١/٢]

قارغيره رأي الإمام) يتمها (أي الإقامة) في موضع البداءة بالإخلاف [ردابمحتار ٢٠٠٢] أن لقوله الرائل إسما الأعمال بالبيات. وتفصيل المسلمه في . [ردالمحتار ٢٠٤٢]

## نماز کی شرطول کا بیان مسائل طبیارت

سے در امرونی جودراسقدریوی ماک رنج جس تصد (اوز هر کرنمازین محقے جوئے) نمازین مصفروالے نے تصفے ويضي المستيمين الدكر المواقع المراح في المراح المراح المراح المراح المراح المراج المراح المرا اُنٹی نے ہوئے ہو، بشرطیکہ وہ چیز خودایٹی قوت سے رکی ہونی نہ مو مثنایا ٹمہ زیم جنے والاکسی بیچے کواٹھ نے ہوئے ہو العروه مريكة والرقي طاقت بصرة ومواند من وتبيات سركا يوك ويون فرازي فعمت كريس كرا وروب سراور وبرب س الجيركا بدل اور کیٹر اا عقدر جس بوجو مانی نمیاز ہے قوائی صورت میں استحقی کی نماز ارست ند ہوگی۔اورا کرخووا بی طاقت ستدرها بو چینی دوق کی گئی کی کی سے کہ دووائی قونت ورسیارے سے جینی ہے وہاں میا کی کی مر ف منا بوب ہوں امر زیاز یا ہے اے ہی کا علق نہ تمجی جائے گا۔ای طرح آر نمی زیز ہے والے کے جسم برونی ایک س چیز ہو جو بی جانے بیر ش میں ہوا ارف رق میں ساکا کہھ تر موجود نہ ہوتا کہ جرن تبیل ، عالَق ب أن كِ بِهِ مِن مَن المررب اور وبن أن من بيد جو ف ل جَند من وبال مثل من نجاست من وكاجو ا اسان کے بیٹ میں رہتی ہے جس سے عہارت شم طالبیل اوی طرن اگر کوئی ایس نڈ الجس کی زرای خون ہوگئی ہو تمازير بينه السنايات وتبيع بالتراوي والمراجع والمراكب والمراجع والمائون أل وليديد جهال بيدا بوايدا میں اس کا جائوا تر نبیل ، بخواف اس کے کو اگر شیش میں پیش ہواہ رووند زیز ہے والے کے پاس ہوا کر جد منداس فارند مواس ست مدید پیش ب ایک مبلدتین ہے جہاں پایٹنا ب بیدا ہوتا ہے۔

مسلمہ نماز بڑے کی جگہ نہ ست مقیقیہ سے پاک ہونی جائے۔ ہال اگرنج ست بقدر معافی ہوتو کچھ حرج نہیں بنماز پڑنے کی جگہ سے وہ مقام مُر او ہے جہ ب نماز پڑنے والے کے پیم رہے جیں اور اسی طرق سجدہ کرنے کی حاست میں جہال اس کے گھنے اور ہاتھ اور بیشانی اور ناک رہتی ہو۔

مٹ یا گرصرف کی پیرکی جگہ پاک ہواور دوسرے پیرکواُ ٹھ ئے رہے تب بھی کا فی ہے۔ من ہے گرکسی کیڑے پرنمہ زیڑھی جائے تب بھی اُسکااسی قند رپاک ہونا ضروری ہے، یورے کپڑے کا پاک جونا ضروری نہیں ہخواہ کپڑا جھوٹا ہو یا بڑا۔

مت اے گرکسی نجس مقدم پرکوئی پاک تیٹر بچھ کرنم زیز تھی جائے تو سمیس بیٹھی شرط ہے کہ پیڑا س قدر باریک شہوکہا سکے نیچے کی چیز صاف طور پراس سے نظر آئے۔

و صديره الركس على صحيح ، و حديد على تأصح و لا يسع بجاسه في معنى إلىه مع طهارة ، في المحال ، لا عاقه و سديره الرافي المرافي المالاح ٢٠٠٧ ) ي شعر بسه لأن و صبح لا الأنف أهل من الدرهم و يصبر كانه فتصر على بجمهة مع لك هذه [مرافي الملاح ٢٠٠٧] ي شعر بسه لأن و صبح لا مداوك و المحل و و المحل و المرافي الملاح ٢٠٠٧ ) ي شعر بسه لأن و صبح لا مداوك و المحل و و المحل بين المحل المحل المحل و المحل بين موضعها صحر و صبى قدار المحل بين موضعها بحص و صبى قدار المحل بين المحل المحل بين المحل المحل بين المحل ا

ے اُس کے کیئر ہے اُتار سے ہوں یا کوئی وٹمن کہت ہو کدا گرنو کیڑے پہنے گا تو ہیں تجھے ہورڈ الول گا ،اورا گرآ دمیول کی طرف سے نہ ہوتو چھرنی زکے اللہ وہ کی ضرورت نہیں مثنا آسی کے باس کیڑے ہی نہ ہوں۔
ملسمہ اُسرک کے باس ایک کیڑا ہو کہ جا ہے اُس سے بے جسم کو چھپ لے جا ہے اُس کو بچپ کرنماز پڑھے قال اُس کو جھپ لے جا ہے اُس کو بچپ کرنماز پڑھے قال کی کو جھپ لے اور نماز ای نجس مقام میں پڑھ لے گریا کے جمہیر نہ ہو۔

## قیے کے مسائل

مست اگر قبلہ ندمعلوم ہونے کی صورت میں جماعت سے نماز پڑھی جائے تو امام اور مقتدی سب کواپنے غالب گمان بڑمل کرنا چ جنے الیکن اگر کسی مقتدی کا غالب گمان الم سے خد ف ہوگا تو اس کی نمازاس اور سے پیجیے ندہوگا واس کے نمازاس اور کسی فلطی پر سمجھ کرائس کی قتد اج تزنییں۔ (لبذاایس ضورت میں اُس مقتدی کو جہانی زیز ہنا جا جہ جس طرف اس کا خالب گمن ہو جھی)

## نیت کے ساکل

منسد مقتدی کوایے مام کی اقتدا کی نبیت کرنا بھی شرط ہے۔

مسلسد اوم کوصرف اپنی نمی زکی نیت کرنا شرط ہے،امامت کی نیت کرنا شرط نیمیں، ہاں اگر کوئی عورت اُ سکے پیچھے نماز پڑھن چاہے اور مر دوں کے برابر کھڑی ہواور نماز جنازہ، جمعہ اور عیدین کی نہ ہوتو اسکی اقتد انسی جو نے کے ہے اسکی امامت کی نبیت کرنا شرط ہے،اورا گرم دوں کے برابر نہ کھڑی ہویا نماز جنازہ یا جمعہ یا عیدین کی ہوتو پھر شرط نیس۔

مصابعة بامن البي سبن بإن بساون حراور، احمه حدر لاحق، إنثر المحتار ١٠٨٢ " (صبي حد عه عند اشبده بعيدة) بنواج تسبه إن أصاب حار (بالبحري) مع مام (وتين أنهم صبو إلى جهاب محمه فيس بنقل) منهيم (محابقة استمه في للجهة) أو بقدم عبيه (حابه الأداء) بم بحر صبيرته [الدرّ للمحتار ١١٤٧] " والحام سهية (أي من شروط العبحة) أية المتابعة مع بهة أصل الصلوة للمقتدي، [مراقي تقلاح ٢٢١/١] والإنام بيوي صبوته فقطاء ولا يشترط لعبحة الافساد به المرأة محادية برحل في غير صبوته حقطاء والا يشترط لعبحة صلافها ما يقارضا منه بناها محددة حسم فيه فيس بشترط، وقبل الاكتمارة إحماعا وكجمعه وعيد عني الأصبح، [الدرائي مختار ٢٨/٢]

ست۔ : مقتدی کو مام کی تعیین شرط نہیں کہ وہ زید ہے یا عمرو، بلکہ صرف ای قدر نیت کافی ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں ، ہاں اگر نام لے کر تعیین کرلے گا اور پھراُ سکے خلاف فلا ہم ہوگا تو اسکی نماز نہ ہوگی ، مثلاً کسی شخص نے بینے نماز پڑھتا ہوں ، ہاں اگر نام لے بیچھے نماز پڑھتا ہوں حالا نکہ جس کے بیچھے نماز پڑھتا ہوں اس (مقتدی) کی نماز نہ ہوگی۔

مست : جنازے کی نماز میں بینیت کرنا جائے کہ میں بینماز اللہ تفائی کی خوشنو دی اوراس میت کی دعا کیلئے بڑھتا ہوں ،اوراگر مقتدی کو بیند معلوم ہو کہ بیمیت مرد ہے یاعورت تو اُسکو بینیت کرلینا کائی ہے کہ میراامام جس کی نماز پڑھتا ہوں ،بعض علماء کے نزدیک سے جہد کے فرض اور واجب نمازوں کے سوالور نمازوں بین میں جم پڑھتا ہوں ،بعض علماء کے نزدیک سے جہد کے فرض اور واجب نمازوں کے سوالور نمازوں بین صرف نمی زکی نیت کرلینا کافئی ہے۔اس تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں کہ بینماز سنت ہے یامستحب ،اور سنتی کی کوئی ضرورت نہیں کہ بینماز سنت ہے یا تراوی کے ساتھ سنت فیر کے وقت کی ہے ، یو بیائیت تبجد ہے یا تراوی کے کہوئی سنت کر ہے۔

## تكبيرتح يميه كابيان

مسلسہ بعض ناوا تف جب مبحد میں آکراہ م کورکوع میں پاتے ہیں تو جلدی کے خیاں ہے آتے ہی تھمک جاتے ہیں اور اس حالت میں تکمیر تحریم میں ، من کی نماز نہیں ہوتی ،اس لئے کہ تبییر تحریمہ نماز کی صحت کیلئے تمرط ہے ،اور تخبیر تحریمہ کے تیام شرط ہے ،جب قیام نہ کیاوہ تھے نہ ہوئی اور جب وہ تھے نہ ہوئی تو نماز کیسے تھے ہو کتی ہے۔

وبه استفبال المعدة بيست بشرط مطلق كبة تعيى لإمام في صحة الاقتد ء مايها بيست بشرط، فلوائتم به يطه ربدا فودا هو سكر صبح الارداعيم ماسمه عدد عره. [الدر تسحدر ۲۹/۶۲] وإدالوى الافتد ، بريد فإدا هو عمرو لم يحر الهيدية الالال الدي الدي يحدر قيوي الصلوة بيه تعلى، ويبوي أيضا بدعاء بنميت (وأيضا لا بد) أنه بوكاد العيت ذكر فلاند من ليته فني المصنوه، وكد بك الأنفي والصبي والصبية، ومن لم يعرف أنه دكر أوائتي يقول بويت أن أصبي لصله ة على الميت ابدي يصني عليه الإمام. [انشر المختار مع ردّ لمحتار ۲۱/۲۱] وكفي مطبق بية الصنوة وإدام يفل سنة بنفل وسنة رابية وتراويح على تمعتمد، رد بعينها بوقو عها وقت اشروع، و العين أخوطه و لا بد من النعيس عند المين أخوطه و لا بد من النعيس عند المين ولو قضاء. [الدر المحدر ۲۱۲۱۲] مدوادرا الإمام راكفا فيكبر منحيا لم تصح تحريمته. [الدر المختار ۲۱۲۲۲] مدوادرا الإمام راكفا فيكبر منحيا لم تصح

## فرنش نماز ئے بیش مسائل

مسسد ۔ سمین کے الف کو بڑھا کر پڑھنا جا ہے ،اس کے بعد کوئی سورت قر آن مجید کی پڑھے۔

منسد آگر سفر کی حالت ہو یا کوئی ضرورت ورپیش ہوتو اختیار ہے کہ سور ہ فاتحہ کے بعد جوسورت جاہے پڑھے،
اگر سفر اور ضرورت کی حالت نہ ہوتو نیخر اور ظہر کی نماز میں سور ہ حجر ت اور سور ہ بروج اور ان کے درمیان کی سور تو ل
میں سے جس سورت کو جا ہے پڑھے ، فجر کی پہلی رکعت میں بہ نسبت و وسری رکعت کے بروی سورت ہونا چاہئے ۔
بیٹی اوقات میں ووٹوں رکعتوں کی سورتیں برابر ہونی جاہئیں ، ایک وو آیت کی کی زیادتی کا اعتبار نہیں ۔عصر اور عشاء کی نماز میں سے کوئی سورت پڑھنی عشاء کی نماز میں سے کوئی سورت پڑھنی حیثاء کی نماز میں افداز لذرات ہے خر (قرآن) تک۔

مست بی جب رکوئے ہے اُنھ کر سیدھا کھڑ اہوتوامام صرف سمع اللّٰہ لمن حمدہ اور مقتدی صرف رب الکہ المت حمدہ اور مقتدی صرف رب الکہ المحمد اور منفر دووتوں ہے ، پھر کہتا ہوا دونوں ہ تھوں کو گھنٹوں پررکھے ہوئے سجدے میں جائے ، تکبیر کی انتہا اور تحدہ کی ابتداساتھ ، کی ہو، یعنی تجدے ہیں چہنچتے ہی تکبیر شتم ہوجائے۔

مئے۔ تحدے میں پہلے گھٹنوں کو زمین پررکھنا جاہئے ، پھر ہاتھوں کو ، پھر پیشانی کو ،منھ دونوں

وأمن بمدرهي أشهرها وأفصحها)، وقصر (وهي مشهورة), [ مرابيحتار ٢٣٧١٢] و أمن لإماه والمأموم سر المراقي بعلاح ٢٨٣] مسلها (ي سقرةة) حدة الاصطرار في سلور، وهور أن يدخله سوف أوعجله في مبيرة ألا بعرائها بحة لكتاب وأي سورة شاء، و حالة الاصطرار في المحصر وهو صين موقت أو الحوف على بعس أو مان أن يقرأ قدر مالا يعوله الوقب أو لأ من او استحسوا في المحصر طوال بمقصل في العجر و الصهر و أوساعه في العصر و لعشاء، وقصاره في يعوله الوقب أو لأ من او استحسوا في محصر طوال بمقصل في العجر و المهر و أوساعه في العصر و لعشاء، وقصاره في المحرب وصوال المقصل من الحجرات إلى سروح و الأوساع من سورة المروح بن مه يكن و القصار من سورة م بكن إلى الاحرا و ربطانة المرأة في الركعة الأولى على المناه من ما معجر مسونة بالإحماع [ الهدية يحدف ١٥٥٨] الهدية الاحلاف، والمحدود يصد أو لا ماكان أفرب إلى الأرض فيصلع وإلى كان مقدياً يأتي بالتحسد و لا بأني بالتسميع بلاحلاف، وإلى كان مقدياً يأتي بالتحسد و لا بأني بالتسميع بلاحلاف، وإلى كان مقدياً ولا أمم بلاي الأرض فيصلع ولا المحدود يصد أو لا أمم بلايه الحراف أمانية المحدود المحدود يصد أو لا أمم بلدية أسم بلدية الموالي المائي عبدية أو يحدو المحدود عدد أدية ويوجه أصابعه بحو نقدة و كد أصابع رحدية و يسم ويحدود و يعدون المحدود عدد أدية ويوجه أصابعه بحو نقدة و كد أصابع و يحدود و يعدون المحدود عدد أدية ويوجه أصابعه بحو نقدة و كد أصابع و يحدود و يعدون المحدود و المهدية (٨٣٠) - الارتجاب مائي المحدود المحدود المحدود و المعدود و المحدود و الم

ہاتھوں کے درمیان ہونا چاہئے اور اُنگلیاں ملی ہوئی قبلہ روہونی چاہئیں، اور دونوں پیراُنگیوں کے بل کھڑے ہوئے اور اُنگلیوں کا زُرخ قبلے کی طرف اور پہیٹ ز نو سے علیحدہ اور باز دبغل سے جدا ہوں۔ پہیٹ زمین سے اس قدراً و نیجا ہوکہ بمری کا بہت جیموٹا بچہ درمیان ہے نکل سکے۔

مٹیلے۔ بعد نمازختم کر چکنے کے دونوں ہاتھ سینہ تک اُٹھا کر پھیلائے اور اللہ تعالیٰ ہے اپنے لئے وعا مائٹے اور امام ہوتو تمام مقتدیوں کے لئے بھی ،اور بعد دُعا، نگ چکنے کے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لے۔مقتدی خواہ اپنی اپنی دعا، نگیں یا، مکی دُعاسُنائی دے تو خواہ سب آمین کہتے رہیں۔

مت نیا۔ 'جن نماز وں کے بعد شتیں ہیں جیسے ظہر ، مغرب ، عشاء ، اُن کے بعد بہت دیر تک وُ عائد ما نگے ، بلکہ مختصر وُ عا ما تک کر اُن سنتوں کے پڑھنے ہیں مشغول ہوجائے اور جن نماز وں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر ، عصر ، اُن کے بعد جتنی دیر تک جا ہے وُ عا ما نگے ، اور امام جو تو مقتد بوں کی طرف دا بنی یا بائیں طرف کو منھ پھیر کر بیٹھ جائے ، اسکے بعد دعا ما نگے ، بشر طیکہ کوئی مسبوق اس کے مقابسہ ہیں نمر زنہ پڑھ دیا ہو۔

### منے: بعد فرض نم زوں کے بشرطیکہ ایکے بعد منتیں نہ ہوں (ورنہ سنت کے بعد مستحب ہے) کہ استغفر الله

نا ويحهر الإهام وجوباهي الفحر و أولي العشائين، ويسر في غيرها، ويخبر المنفرد في الحهرإن أدى كمتمل بالليل ويخافت حسما إن قبصى الجهرية في وقت المخافه, [القر المختار ٤/٤ - ٣] وجهر الإمام بالتكبير بقدر حاجته للإعلام بالديحول والانتهان، وكدانانتسميع والسلام واعالمؤتم والمنفرد فيسمع نفسه [الدر المختار ٢٠٨١٢] أن ثم يدعون الأنفسهم رافعي أيديهم حدان عصد في مستحول بأيديهم وجوههم في احره [مراقي علاح ٢١٦٠ ٢١٦] ويستقبل لقبوه بوجهه إدان يكن بحداثه مسبوق فون كان يتحرف يسة أوبسرة، والصنف و نشبه سواء هو الصحيح، وفي الحجة الإمام إذا فرح من نظهر والمغرب والعشاء يشرع في النسة و لا يشتعن بأدعيه طويته [الهدية ١٥٨] ويستحقرون الله ثارات ويقرؤن أنه الكرسي والمعودات وستحون الله تعالى ثلاث والشي وحمدومه كدلك، ويكثرونه ويستحقرون الله في المالة وحده لا شريث له له المعث ونه الحمد وهو على كل شئ قدير [مراقي الفلاح بحدف ١٤٤]

الذى لا إله إلا هو الحيّ القيوم تين مرتبه، آيت الكرى، قل هو الله أحد، قل أعوذ مربّ الفلق اور قل أعوذ بربّ الفلق اور قل أعوذ بربّ الناس ايك ايك مرتبه يره كرتينتيس (٣٣) مرتبه سُبحان الله اوراى قدر الحدمد لله اور يوثيس مرتبه الله أكبر يره هـ و

م سٹسایہ عورتیں بھی اسی طرح نماز پڑھیں ۔صرف چند مقامات پر ان کواسکے غلاف کرنا جا ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

تنگیر تحریم سے دفت مردوں کوچا دروغیرہ ہے ہوتھ نکال کر کا نوب تک اٹھانا چاہئے ،اگر کوئی ضرورت مثل سردی وغیرہ کے اندر ہاتھ رکھنے کی نہ ہو۔ اور عور تو سرح ل میں بغیر ہاتھ نکا لے ہوئے کندھوں تک اُٹھانا چاہئے۔
1 بعد میمبر تحریمہ کے مُردوں کوناف کے بیچے ہاتھ ہاندھنا چاہئے اور عور توں کوسید پر۔

مردوں کوچھوٹی انگی اور انگوشھے کا حلقہ بنا کر یا کمیں کلائی کو پکڑنا چہنے اور داہٹی تین اُنگلیاں ہا کمیں کلائی پر بچھانا چاہئے ،اور عور توں کو داہنی تیلی ہا کمیں ہتھیں کی پیشت پر دکھدینا چاہئے۔حلقہ بنانا اور یا کمیں کلائی کو بکڑنا شہ چاہئے۔

م مردوں کورکوع میں انچی طرح بھک جانا جائے کہ سراور ٹمرین اور بیشت برابر ہوجا کیں ،اورعورتوں کو استقدر نہ جھکنا جا ہے بلکہ صرف ای قدرجس میں اُن کے ہاتھ گھٹوں تک پہنچ جا کیں۔

ن مُر دول کورکوع میں اُنگلیال کشادہ کرکے گھٹنول پررکھٹا جا ہے اور عورتوں کو بغیر کشادہ کئے ہوئے بلکہ مد کر۔

<sup>&</sup>quot; قوله ويسل وصع المرأة بديها على صدر هدس عرب حين إمراقي علاج ١٥٠٦] سرأة بخالف الرحل في مسائل مسهد هده، ومنها أنها لا تنجرح كفيها من كميها عند التكبير، وترفع يديها حداء منكيها، ولا تقرح أصابعها في لركوح وتسخمي في الركوع قبيلاً بحيث تبنع حدائر كوع ، فلا تريد عني دلك؛ لأنه أسربها و تنزق مرفقها بحبيها فيه، و بنرق بطها سهمتنية في استخدى و معرج كفتا رحيها من الحاسد الأيما في استحديها على المحتمية على المحتمية على المحتمية على المحتمية على المحتمية على المحتمية ولا تقرم لرحال، و تكره وسعم في حماعتها على بحصره ولا تجهر في موضع الحهر، ولا يستحد في حقها الإسمار بالفجر و لتنبع ينفي الحصرة والمحتمية وينفف الإهام و سعنهن، ولا تجهر في موضع الحهر، ولا يستحد في حقها الإسمار بالفجر و لتنبع ينفي الحصرة المحتمية والمحتمرة والهامة (أي يحسل المحتمدة الإنهام على الرسم) ويست الأصابع الثلاث [ لذر منحار ٢٠٨١] ويسمت طهرة ويسوي طهرة بعجره أما المحتمدة في الركوع (وهي) لاتفرح و لكن تصم وتصع يديها على ركبتها وصعاً. [ للكرالمختار و رقالمحتار ٢٤١/١٤] ويعمر أصابعه في الركوع (وهي) لاتفرح و لكن تصم وتصع يديها على ركبتها وصعاً. [ للكرالمختار و رقالمحتار ٢٤١/١٤] .

- " مردوں كوجالت ركوع ميں كہدياں بيبو سے عيجده ركھنا جائے اور عورتو ساكولى ہوئى -
- ۔ مرووں کو بحدے میں بیٹ رانول سے اور بازو بغل سے جدار کھنا جا اور عورتول کو ملا ہوا۔
- ﴿ مَر دون كو تجدے مِين تهمينياں زيبن ہے أنھی ہوئی رکھنا جا ہے اور تورتوں كوز مين برچھی ہوئی۔
  - » مر دول کوئیدے میں دونوں پیرانگلیول کے نک کھڑے رکھٹا جیا ہے اورعورتوں کوئیس۔
- ۱۰ مُر دول کو بیٹھنے کی حاست میں ہا کیں پیر پر بیٹھنا جا ہے اور دا ہنے پیر کواٹگیوں کے بکل کھڑار کھنا جا ہے اور عور توں کو ہا کیں سُرین کے بکل بیٹھنا جا ہے اور دونوں پیر و اہنی طرف نکال دینا جا ہے اس طرح کہ دا ہنی ران ہا کمیں ران پرآ جائے اور داہنی پیڈلی ہا کمیں پیڈلی پر۔
- ا عورتوں کوکسی وفت بلند آواز ہے قراء تہ کرنے کا اختیار نہیں بلکہ ان کو ہروفت آ ہستہ آواز سے قراء ت کرنا جا ہئے۔

مند ينمازأس فخص كے لئے شدت ہے جوسجدين واخل مور

' اس نماز ہے مقصود مید کی تعظیم ہے جود رحقیقت خدا ہی کی تعظیم ہے ،اس لئے کہ مکان کی تعظیم صاحب مکان کے خیال ہے کہ مکان کی تعظیم صاحب مکان کے خیال ہے ہوتی ہے ، پس غیر خدا کی تعظیم کسی طرح اس سے مقصود نہیں۔ مسجد پیس آنے کے بعد ہیلئے سے ممکان کے خیال ہے ہوتی ہے ، پس غیر خدا کی تعظیم کسی طرح اس سے مقصود نہیں۔ مسجد پیس آنے کے بعد ہیلئے ہوئی مگر وہ وقت نہ ہو۔

ويسن مجافاة الرجيل. بنظم عن فحديه ومرفقه عن جبيه ودراعيه عن الأرض، ويسن بحقاص البرأة ورفها يصها بفحديه. [مراقي العلاح ٢٦٨] وذكر في النجر أنها لا تنصب أصابع القدمين. [ردّالمحار ١٩٩٨] ويسن بورث البرأة بأن تجسن على ألبها، وقصع الفحد على الفحد، ويحرج رحلها من تحت وركها اليملي (مرفي بفلاح ٢٦٩] ولا يجهر في الجهرية [ردّالمحار ٢٩٩٧] ويسن تحية رب المستحدة وهي ركعتان وقال بن عابدين، قويه. (وب المستحد) أفاداًنه على حدف مصاف؛ لأن المقدود منها القرب إلى لله تعالى لا إلى المستحدة وهي ركعتان وقال بن عابدين، قويه. (وب المستحد) أفاداًنه على حدف مصاف؛ لأن

مستسد اگر کرده وقت به وقصرف چار مرتبان کلمات کو کهدل سنبخان الله والحقد لله و کا اله و کا اله و کا اله و کا اله و کا الله و الله و کند و دراس کے بعد کوئی درود شریف پڑھے ،اس نماز کی نیت بیہ. فویت ان أصلی در تحقیق نسخ میں تجھے کے کہ سے قواہ دل بی میں بچھ لے کہ میں نے بیاراده کی کدوو رکعت نماز تخیة المسجد پڑھوں۔

مست دورکعت کی پچھ تصیف نہیں ،اگر چار رکعت پڑھی جا کیں تب بھی پچھ مضا کھ نہیں ،اگر مبحد ہیں آئے ہی کوئی فرض نماز پڑھی جائے یا اور کوئی سُنت اوا کی جائے تو وہی فرض یا سنت تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہوجا لیگی یعنی اسکے پڑنے ہے تحیۃ المسجد کا تو اب بھی ل جائے گا ،اگر چہ سمیس تحیۃ المسجد کی نہیت نہیں گئی۔ اسکے پڑئے ہے تھے۔ اسمجد کا تو اب بھی ل جائے گا ،اگر چہ سمیس تحیۃ المسجد کی نہیت نہیں گئی۔

منے ۔ اُرمجد میں جا کرکوئی شخص بیٹھ جائے اور اسکے بعد تحیۃ المسجد پڑھے تب بھی پچھ ترین نہیں ،مگر بہتریہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے۔

صدیت نی جن نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی مسجد جایا کرے تو جب تک دور کعت نمازنہ پڑھ ہے۔ مسلسہ آگر مسجد میں کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوتو صرف ایک مرتبہ تحیۃ المسجد پڑھ لیمنا کافی ہے،خواہ پہلی مرتبہ پڑھ لے بااخیر میں۔

## نوافل سفر

# مسسد جب کوئی تخص این وطن سے سفر کرنے لگے تواس کے لئے مشخب ہے کدوور کعت نماز گھر میں بڑھ کرسفر

› وقد حكى الإجماع عسى سيبها عبر أن أصحاب يكرهونها في الأوقات المكروهة تقديما بعموم الحاظر عبي عموم المسج، قونه (وهي ركعتاد) في نفهمتاني وركعاد أو أربع، وهي أفضل لحنة سسجد إلا إذا دحل فيه بعد الفجر أو بعضر، فواسه يسبح ويهس ويصني على للني الله [رقالمحتار ٢ ٥٥٥] أ وأداء المصرص أوعيره، وكنا دحو له لية فرص أو اقتد له موب عنها بلابه [الدّوالمحتار ٢/٥٥٥] أ ولا تسقط بالحنوس عندنا، [الدّر المختار ٢/٥٥٥] (ك) عن أبي فناده [الرسول للهجار قال: إذا دخل أحدكم المستحد فيركع ركعتين قبل أن يجنس، متمل عبه. [مشكواة ٢٥]

- ويكفيه بكي يوم مرة إد مكرر دحوله بعدر، وطاهر إصلاقه أنه محير بين أن يؤديها في أول المراب أواحرها إ دالمحتار ٢ ١٥٥١

العبدوبات ركعتا السعرو لقدوم منه. [رقالمحتار ١٩٥٢م]

کرے،اور جب سفرے آئے تومستخب ہے کہ پہلے سجد میں جا کر دور کعت پڑھ لے،اسکے بعدائے گھر جائے۔ حدیث 'نبی ﷺ نے فر مایا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں اُن دور کعتوں سے بہتر کوئی چیز نبیں چھوڑ ج تا جوسفر کرتے وقت پڑھی جاتی ہیں۔

سدیث نبی سی بینی جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مجد میں یہ کردورکعت پڑھ لیتے تھے۔ مسلسلہ مسافرکیئے رہجی مستحب ہے کہ اٹن نے سفر میں جب کسی منزل پر پہنچے اور وہال قیام کا ارادہ ہو وقبل بیٹھنے کے دورکعت نمی زیڑھ لے۔

# نما زنل

مسسد جب کوئی مسلمان آل کیا جاتا ہوتو اس کومستحب ہے کہ دور کعت نماز پڑھ کرا پنے گنا ہوں کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تاکہ بہی نماز واستغفار دنیا ہیں اس کا آخری ممل رہے۔

حدیث: ایک مرتبہ نبی انتیائی نے اپنے اصحاب نبی میں سے چند قاریول کو قرسن مجید کی تعلیم کیلئے کہیں بھیج تھا ،ا تنائے رہ میں کفار مکہ نے انتھیں گرفتی رکیا۔ سو حضرت خبیب نبیتہ کے اور سب کو وہیں قبل کردید مضرت خبیب نبیتہ کے اور سب کو وہیں قبل کردید وضرت خبیب نبیتہ کیا ، جب بیشہید ہونے سکے تو ، ن حضرت خبیب نبیتہ کو مکتہ میں لے جا کر ہوئی دھوم ، ور بڑے اہتمام سے شہید کیا ، جب بیشہید ہونے سکے تو ، ن لوگوں سے اچازت لے کردورکعت نماز پڑھی ،اسی وقت سے بینماز ستحب ہوگئی۔

عس مقصم سلمته المقدامة في إسواسة من ماحيف أحد عبد أهنه أفصل من كعش بركعهما عدهم حين يريد مسعرا رواه الطبراني. [ردّ لمحدر ٢ ٥٦٥] وعس كعب بن مات كالرسول الله من لايقدم من السعر إلابهاراً في الصحى عود قدم بدأ بالمسجد قصبي فيه ركعتين أبر حلس فيه رو ه مسم [ردّ المحدار ٢ ٥٦٥] ويبعي إدابرل مع لا يصدلني فيه ركعتين أبره البكون فدومه وود عه معتبحاً بالصنوة ومختما بها قال عجماوي يستحب أن لا يفعد حتى بصلي ركعتين إردًا محدار ٢٩] مس المعدوب اصلوة الفش، فوذا بنتي به مسدم يستحب أن يصبي ركعتين يستعمر بعدهما من ديونه لتكون العموه والاستفعار آخر أعماله [صحطوي على مرقى الفلاح ٢٠١] من البحاري في حليث بعدهما من ديونه لتكون العموه والاستفعار آخر أعماله [صحطوي على مرقى الفلاح ٢٠١] من البحاري في حليث طويل: فنحرجوه (أى الخسب ١٠٠) من البحره ليقلوه، فقال دعوني أصبي ركعتين، ثم الصرف إليهم، فقال: لولا أن تُروّا أن مايي جزع من لموت لودت، فكان أول من سن ركعتين عبد القبل. [فتح الباري على البحاري ١٤٧٧/٧ عديث ٢٠٨٤]

### تراوت كابيان

۔۔۔۔ وتر کابعد تراوی کے پڑھنا بہتر ہے،اگر پہلے پڑھ لے تب بھی درست ہے۔
سٹ می نماز تراوی میں چارد کعت کے بعد اتن دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھی گئی ہیں مستحب ہے۔
ہال گراتی دیر تک بیٹھنے میں لوگوں کو تکلیف ہواور جماعت کے کم ہوج نے کا خوف ہوتو اس ہے کم بیٹھے،اس بیٹھنے
میں اختیار ہے، چاہے تنہا لوافل پڑھے، چہتے وغیرہ پڑھے، چاہے کہ بیٹھار ہے۔
میں اختیار ہے، چاہے وافل پڑھے، چ ہے تنہی وغیرہ پڑھے چاہ چاہے کہ بیٹھار ہے۔
اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد تراوی کڑھ چکا ہواور بعد پڑھ چکنے کے معلوم ہو کہ عشاء کی نماز میں
کوئی بات ایس ہوگئ تھی جس کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں ہوئی تو اس کوعشاء کی نماز کے بعد تراوی کا بھی

' ۔۔۔۔ اگر کو نی شخص مسجد میں ایسے وقت پر بہنچ کہ عشاء کی نماز ہوچکی ہوتو ' سے چا ہے کہ پہلے عشاء کی نمہ زیڑھ لے، پھرتر اور کے میں شریک ہو، اور گراس درمیون میں تر اور کے کی پچھر کعتیں ہوجا کمیں تو ان کو بعد وتر پڑھنے کے

ويصح تقديم الوتر على الراويح وتأخيره عنها، وهو أهص [مراقي الفلاح ١٣٥] يتصر الإم مين كل ترويحة قدر وكد بن الحامسة والوبر، ويحروب بن سبيح وقراءة و سكوت [بدر بمحدر ١٩٩٥] يتصر الإم مين كل ترويحة قدر ما يصلي فيه أربع ركب فود أتمها ينتظر قدر ترويحة، لم يوتر إلا أن يعلم أنه يتقل على لفوم [لفناوى سبر حية ٢٠٠] مو بركو، سوسس فسناد المعشاء دون اشر وينج أعادو العشاء ثم التراويج [مراقي بفلاح ١٩٤١ و لهنديه ١١٢٨] ويو بركو، المحدماعة في النصرص لم يتعلق البرويج حد عة الأنها تبع، فمصية وحده يصلها معه [لدرالمحار ١٠٣،٢] فيو أقيمت بحماعة وحدها كانت مخالفة لمواردهم فنم ذكن مشروعه أما توصيت تجماعه الفرص وكان رجل فد صبي الفرص وحده فنه أن يصله مع دلك لإماه؛ لأن حداعتهم مشروعه فنه الدخول فيها معهم [رقامه على ١٠٣٠]

علوفاته بعصها وقام الإمام إلى الوتر أوترمعه ثم صبي ماماته [الدّرالمخنار ٢ /٩٩٥]

#### یر عے اور میر مشخص ورزیماعت سے پر ھے۔

منسا مہینے میں ایک مرتبہ قرس مجید کا ترتیب وارتراوی میں پڑھناسنت مؤکدہ ہے، لوگوں کی کا ہلی یائستی ہے اس کوترک نہ کرنا ہے ہئے ، ہاں اگر بیا ندیشہ ہوکہ اگر پورا قرآن مجید پڑھا جائے گا تو ہوگ نماز میں نہآ تھیں گے اور ہو عت ٹوٹ جا گیگی یا اُن کو بہت نا گوار ہوگا تو بہتر ہے کہ جس قد راوگوں کوگرال نہ گذر سے اس قدر پڑھا جائے۔ السب مسر کیف سے اخبر تک کی وال سورتیں پڑھ دی جا تیں ، ہر رکعت میں ایک سورت ، پھر جب دی رکعت ہیں ایک سورت ، پھر جب دی رکعت ہیں تو جا کھیں تو جا کھیں ہو جا کھیں تو اُنھیں سورتوں کو دو ہارہ پڑھ دے یا اور جوسورتیں جا ہے پڑھے۔

مت ایک قرآن مجیدے زیادہ نہ پڑھے اوقتیکہ لوگوں کا شوق نہ معلوم ہوج ئے۔

منسه: ایک رات میں پورے قرآن مجید کا پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ بوگ نہریت شوقین ہوں کہ اُن کوگرال نہ گذرے، اگرگرال گذرے اور نا گوار ہوتو مکروہ ہے۔

من اوج كارمضان كے بورے مهينے ميں پڑھنائنت ہے، اگر چرقران مجيد قبل مهينة تمام ہونے كے تم

\* فيلا يترك الحدم لكسل القوم، لكن في لاحتيار الأقصل في رماسا قدر مالا يثعل عبهم، قال في الدحر. فالحاصل أن المستخدم في المدهب أن الحدم سنة، لكن لا يترم منه عدم تركه إدازم منه نبغير لقوم وتعطيل كثير من المساحد حصوصا في رماك، فالطاهر حتيار الأحف على لقوم [ لقر مع لشامية ١١/١،٢] وفي التحييس ثم بعصهم اعتادو قراءه (فل هوالله ١٠٠٠) في كن ركعة، و بعصهم حتاروا قراءة سورة القبل إلى حر القوال وهذا حسن (المحرالرائق ١١٢١) عن أبي حيفة تا أمه كان يحتم في رمصان يحدى وستين حتيه، في كل يوم حتية، وفي كل بل خيمة وفي كل انزاويج حيمة [ مراقي انقلاح الدي المراقي انقلاح عبيرة المراقي انقلاح عبيرة المراقي المراقي المراقي المراقي المراقي المراقي المراقي القيام في القيام في المراقي المراقية المراقي المراقية المراقي المراقية المرا

ہوج ئے۔مثلاً پندرہ روز میں پوراقر آن شریف پڑھ دیاجائے تو ہاتی زمانہ میں بھی تراوی کا ہڑھناسٹنج مؤ کدہ ہے۔ \* سلسدہ صحیح میرے کہ قبل ہو اللّٰہ کا تراوی میں تین مرتبہ پڑھن جبیں کہآ جکل دستور ہے تمروہ ہے۔

نمي زاسه في أحمه في

مسبد کسوف (سورن گربن) کے وقت دورکعت نمازمسنون ہے۔

منے۔ نی زکسوف جماعت سے اوا کی جائے ، بشرطیکداہ م جمعہ یوں کم وقت یواں کا نائب امامت کرے ، اور ایک روایت میں ہے کہ ہرا ، م مسجدا نی مسجد میں نماز کسوف پڑھا سکتا ہے۔

مت ۔ نماز کسوف کے لئے اذال یا قامت نہیں، ہکدلوگول کا جمع کرنامقصود جوتو اَلصّدو ہُ جَامعَةٌ بِکار دیاجائے۔ مت ۔ نماز کسوف میں بڑی بڑی سورتوں کامثل سور ہُ بقرہ وغیرہ کے بیڑھن اور رکوع اور سجدوں کا بہت دہرتک اداکر نامسنون ہے اور قراءت آ ہت کیڑھے۔

مٹ د نماز کے بعدامام کو چاہئے کہ دعا میں مصروف ہوج نے اور سب مقتدی میں آمین کہیں ، جب تک کہ سر بہن موقوف ندہوج نے دعا میں مشخول رہنا جاہئے ، ہال اگرالی حالت میں آفراب غروب ہوجائے یا کسی نماز کا وقت جائے تو ابت دعا کوموقوف کر کے ہی زمیں مشخول ہوجانا جائے۔

المساور و لعشري لاترك سرويح في بقد مشهر الأبه سه [الفتاوى الهدية ١٣٠١] هراءة "قل هوائه احد" ثلاث سراؤ عصب المحتبر به يستحسها بعض المستنافع و سنحسها أكد المسافع (الفدول شهدية ١٣٠٥) العورة في الشركروم به بهي كذا ل كرول المسافع الفدول المرافع المحلومة المعرب المرافع المحرب الفلاح مع الطحطاوي ١٣٤٥] المحرب الفلاح الشمس. ومو أحسم والموطوع المحرب الفلاح مع الطحطاوي ١٣٤٥] المحرب الشمس. ومو أحسم والموطوع المحرب المحرب الشمس. ومو أحسم ومو أحسم ومواطوع المحرب المحرب الشمس. ومو أحسم ومواطوع المحرب المحرب المحرب الشمس. ومو أحسم ومواطوع المحرب المحر

مسنسد خسوف (چاندگرئن) کے وقت بھی دور کعت نمی زمسٹون ہے، گراس میں جی عت مسئون نہیں، سب لوگ تب عبیحہ وعلیٰجہ ونمازیں پڑھیں، اوراپنے اپنے گھروں میں پڑھیں، مبحد میں جا بھی مسئون نہیں۔
مت اللہ اسی طرح جب کوئی خوف یہ مصیبت پیش آئے تو نماز پڑھیا مسئون ہے، مثلاً سخت آندھی چلے یا زلزلد آئے یا بھی گرے یا سن رے بہت ٹوٹیم یا برف بہت گرے یا پائی بہت برسے یا کوئی مرض عام شل ہینے وغیرہ کے کیا تا ہی دخوف ہو، گران اوقات میں جونمازیں پڑھی جا تیں ان میں جماعت شکی جائے ، برخض جا تیں ان میں جماعت شکی جائے ، برخض ہے تا تیک دخوف ہو، گران اوقات میں جونمازیں پڑھی جا تیں ان میں مشغول شک جائے ، برخض ہے تا بین گھر میں تنہ پڑھے۔ نبی شرخ کی حدیث کو جب کوئی مصیبت یا رہے ہوتا تو نماز میں مشغول ہوجاتے۔

من بیر جس فدر نمازیں بیبال بیان ہو چکیں اُن کے علاوہ بھی جس فدر کثر ت نوافل کی کی جائے باعث اُواب وتر تی درجات ہے، خصوصا ان اوقات میں جن کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے اوران میں عبد دت کرنے کی ترغیب نبی بھی نیا ہے مثل رمضان کے خیرعشرہ کی را توں ورشعبان کی پندر ہویں تاریخ کے، ان وقات کی بہت فضیلتیں اوران میں عبادت کا بہت تو اب احادیث میں وارد ہوا ہے، ہم نے اختصار کے خیال سے اُن کی تفصیل بیان ٹہیں کی۔

يصلول ركعيل في خسوف لهمر وحدانا. [لعناوى الهندية ١٦٨/١] كما بصنوب في حسوف القمر فردى الاجماعة شعادر الاجتماع بالس أو حوف عملة، وفي النحقة يصنون في سارتهم و قبل الجماعة جائره فيه عندا لكنّها بيست بسنّه. [مجمع الانهر ٢/١/١]

ا وكالصبوه فرادى لبحصول الطلعة لهائمة بهاراه والربح الشديدة ببلاكات أو بهاراً والفرح بالرلارت و بصوعوه واستار الكوكب و لصوء لهائل بيلاه والشح والأمصر الدائمة، وعموم الأمراض، و بحوف العالم من العدو و بحو دلك من الأهرع و لأهو ل الأبها يات محوّلة للعباد ليتركوا المعاصي، ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي بها فورهم و صلاحهم، وأفرب أحوال النعيد في الرجوع إلى ربه الصيود، سيال الله من قصله العفو والعافية بجاه سنده محمد [ [مراقي الفلاح 22 ] و دكرفي البدائع أنهم يصلون في منازلهم. [الفتاوئ الهيدية 19/1]

و مدت رحماء مبادي معشر لأحير من مصادا مما ورد عن عائشة أن أن النبي أن كان زد دحل العشر الأحير من رمصان أحيالليل و أيقظ أهمه وشد المترر [مراقي الفلاح ٣٩٩]

٤٠٠ و مدب إحياء بيلة انتصف من شعبال: لأنها تكفر ذبوب المسة. [مراثي العلاح ٢٠٠]

## امتنقا كي ثماز كابيان

جب بیانی کی ضرورت ہواور پنی ند برس ہوائی وقت القد تعالی ہے پانی برنے کی دعا کرنا مسنون ہے، استہ قائے ہے دعا کرنا اس طریقہ ہے مستحب ہے کہ تمام مسلمان مل کرمع ، پنے لڑکول اور بور سول اور جانوروں کے پاپیاوہ خشوع و عاجزی کی سے معمولی لہائی بیں جنگل کی طرف جا تیں اور تو ہی تجدید کریں اور اہل حقوق کے حقوق اوا کریں اور اپنی حقوق ہے دعق کریں اور اہل حقوق کے حقوق اوا کریں اور اپنی ہمراہ کی کا فرکونہ لے جا کیں ، چھردور کھت بلاا ذائ ان اور اتق مت کے جہ عت ہے پڑھیں اور اہام جبر ہے آر اُت پڑھے، پھروو خطبے پڑھے جس طرح عید کے روز کیا جا تا ہے ۔ پھرامام قبلہ روہ وکر کھڑ اہوج و سے اور دونوں باتھ اٹھی کر مند تھاں ہے بائی برسنے کی دعا کر ہے ، تین روز متواتر ایسا ہی کریں ، باتھ اٹھی کر مند تھاں ہے بائی دن نماز پڑھ کر بارش ہوج نے تو تین روز کے بعر نہیں کو دیا کر ویں ، اور متنول ونول میں روز ہ بھی رکھیں تو مستحب ہے، اور جانے سے پہلے صدقہ شیرات کرنا بھی مستحب ہے ، اور جانے سے پہلے صدقہ شیرات کرنا بھی مستحب ہے ، اور جانے سے پہلے صدقہ شیرات کرنا بھی مستحب ہے ، اور جانے سے پہلے صدقہ شیرات کرنا بھی مستحب ہے ۔ اور جانے سے پہلے صدقہ شیرات کرنا بھی مستحب ہے ، اور جانے سے پہلے صدقہ شیرات کرنا بھی مستحب ہے ۔

## فراش و والبات سوية كالتالي المالية

مسس مدرک پرقر اُت بین امام کی قر اُت سب مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے، اور حنفیہ کے نزد کیک مقتدی کوامام کے چھے قراءت کرنا مکروہ ہے۔

### مستسد مسبوق کواپنی گئی ہوئی رکعتوں ہے ایک باد ورکعت میں قراءت کرنا فرض ہے۔

الإسسند، دعاء و سعفار الاحماعة مسونة بل هي جائرة وبلاحصة، وقالا عمل كالعبد، و بلا حصور دئي، و لا صحبوا فر دي حاره و بحر حود ثلاثة أيام . متابعات، وستحد للإمام أن بامرهم بصباء ثلثه أباء فلل بحرو و بالتنوية، ثم ينخرج بهم في لرابع مشاة في ثباب عسيلة أو مرقعه متذلين متواصعين حاشعين لله فاكسين رؤسهم، ويقدمون بالصحاقة في كل ينوم قبل خروجهم، ويتحدّدون التوية، ويستعفرون لمستمين ويستسفون بالمضعفة والشيوخ والعجائر والصيبان، ويسعدون الطفار عن أمهاتهم [الشرائمجار بحدف ١٨٦] لين يهي كرهيم كان كابعد قطيم إضاجاتا كال طرح يبال أكل تماد كان به ماء فقر إلا إمام به عرف المادة ويكره عدهما (عبد أي حيفة وأبي يوسف) لمافية من الوعيد، [الهذية بحدف ١٩٦٩]

مستسد عاصل مدہ کہ امام کے ہوتے ہوئے مقتدی کو قراءت نہ کرنی جاہئے ، ہال مسبوق کیلئے چونکہ اُن گئی ہوئی رکعتوں میں امام نہیں ہوتا اسلئے اس کوقراءت کرنا جا ہئے۔

مث ر۔ سجدے کے مقام کو پیرول کی جگہ ہے آ دھ گڑ ہے زیادہ اُونی نہ ہونا جائے ، اگر آ دھ گڑ ہے ذیا دہ فی سے مقام پر سجدہ کیا جائے تو جائز ہے ، مشلاً جماعت او نچے مقام پر سجدہ کیا جائے تو جائز ہے ، مشلاً جماعت زیادہ ہواورلوگ اس قدر مل کر کھڑ ہے ہول کہ زمین پر سجدہ ممکن نہ ہوتو نماز پڑھنے والوں کی بیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے ، بشر طیکہ جس شخص کی بیٹھ پر سجدہ کیا جاوے وہ بھی وہی نماز پڑھتا ہو جو سجدہ کر نیوار پڑھ دہا ہے۔

منساب عیدین کی نماز میں عداوہ معمول کی تکبیروں کے چھے تبیریں کہنا واجب ہے۔

مسلسد الهام کو فجر کی دونول رکعتول میں اور مغرب کی اور عشء کی پہلی دور کعتوں میں خواہ وہ قضا ہوں یا ادا اور جمعہ اور عیدین اور تر اور کے کی تماز میں اور رمضان کے وتر میں بلند واز سے قراءت کرنا واجب ہے۔

مت نا منفردکو نجر کی دونوں رکھتوں ہیں اور مغرب وعشاء کی جہلی دور کھتوں ہیں اختیار ہے ، جا ہے بلندآ داز سے قراءت کرے یا آ ہت آ دازے۔ بلند آ داز ہونے کی فقہاء نے بیرحد لکھی ہے کہ کوئی دوسرا مخفس سُن سکے اور آ ہت آ داز کی بیرحد لکھی ہے کہ خود سُن سکے ، دوسرانہ سُن سکے۔

م شهدیه امام اورمنفر د کوظهرعصر کی کل رکعتوں میں اورمغرب اورعشاء کی اخیر رکعتوں میں آ ہستہ آ واز ہے قراء ت کرنا واجب ہے۔

ويكون شرمكم إب بها من مروط صحة السعود عدم رفعاع محل السجود على موسع القدمين بأكثر من يصف درع ورن وادعلى سعف دراع سه بمجر السجود ... إلا . . أو حمة سجد قيها على طهر مصلي صلوته إمر في العلاج ٢٣٧ع وسجب تكبير ت العيدين وهي ثلاث في كل ركعة وكل تكبيرة مها وحة بعب شركها سجود السهو [مراقي العلاج ٢٥٧ع] ويسجهر الإمام وجوب في العجر وأوبي العشائين أدةً وفصاةً وجمعة و عمدين وير ويح ووتر بعدها، ويتر بمحتر ٢١/٤٠٠] وحير المستفرد بن المجهر والإحقاد في نفن البيل وفي الفرص المجهري إلى كان في وقته أي إداراد المستفرد أده المجهري خبرة إن شاء جهر لكونة إمام بعسه، وإن شاء حافت رديس خلفة من يستمعه، وفصل لحهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة، وقيد المجهري لأنه لا يحبر في عبرة بن بحاف حتم [محمع الأمهر ١٠٣١] وقيد المحمورة أدى المخافة إسماع عبره، وأدني المخافة إسماع نفسه ومن يقربه، [سكب الأمهر ١٠٣١] و يحميم ركمات الظهر وتنات الظهر والمنات المناهر والمناهر والمناهر والمنات المناهر والمناهر والمناهر والمناهر والمنات المناهر والمناهر والمنا

م نسب جونفل نمازیں دن کو پڑھی جا کیں ان میں آ ہستہ آواز سے قراءت کرنا جائے ورجونفلیں رات کو پڑھی جا کیں ن میں اختیار ہے۔

منسب منفرداً الرفجر بمغرب بعثاء کی قضاء دن میں پڑھے تو اُن میں بھی اس کوآ ہستہ آواز سے قراءت کرنا واجب ہے،اگررات کو قضاء پڑھے تو اُسے اختیار ہے۔

مس۔ اگر کو کی صفر سے یا عشاء کی پہلی دوسری رکعت میں سور ہُ فہ تحد کے بعد دوسری سورت ملانہ بھول جائے تو اُسے تیسری چوشی رکعت میں سور ہُ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا چاہئے ،اوران رکعتوں میں بھی بلند آواز سے تیسری چوشی رکعت میں سور ہُ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا چاہئے ،اوران رکعتوں میں بھی بلند آواز سے تر اورا خبر میں سجد ہے۔ اورا خبر میں سجد ہور ناواجب ہے۔

## نم ز کی بعض سنتیں

مسس تکبیرِ تحریمہ کہنے سے پہنے دونوں ہاتھوں کا اُٹھا نا ،مردوں کو کا نول تک اورعورتوں کو شانوں تک سُقت ہے،عذر کی حدیث میں مُردوں کو بھی شانوں تک ہاتھ اُٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔

منے۔ تنجیبر تحریمہ کے بعد فور آباتھوں کو بائد ھالین ،مردوں کوناف کے پنچے اور عور تول کوسینہ پر سُنت ہے۔ منے مردوں کواس طرح ہاتھ ماندھنا کہ دا ہنی تھیلی بائیں ہتھیلی پر رکھ بیس اور دا ہنے انگو تھے اور جھوٹی انگل

حو لعصر ، وفيما بعد أو بي عشائين، اطانته من المعرب وهي و لرابعة من اعشاء [مراقي لفلاح ٢٥٣]

و ربحت) لإسر و هي اعل البهار ، والمنفرة مخبر فنما بجهرة في وقت اللب ويه مجبر إمرائي الفلاح ٢٥٤]

و يبخنافات المنفرة حتما أي وجوان إن قصى الجهرية في وقت المخافلة كأن صبى العشاء بعد صواح الشمس قوله (في الساسمانية) قدد الله؛ لأنه إلى تضي في وقت الجهر حير كما لا يحفي (الدرّ مع لشامية ٢٠٧٣] ١٠ (و يوثرك سوره) أر ديه مدينة رأمع المساسحة في أو بي العشاء، فيذا به وإن كان سرة كذاب لبات الجهر عدال قصاها وجواد في الأحرس مع المنتقد وحوب قصاء الواحب و جهر بهما رائها لله ١٠٠٨ ويرفع يديه حتى يحادي بإيهامية شخمتي أدياه والموس من منافعة لا ١٠٠٨ ويرفع يدية حتى يحادي بإيهامية شخمتي أدياه والمعلوة الرفع يديه حتى يحادي بإيهامية شخمتي أدياه والفلوة المنافعي من حديث بن عمر قال الرألت اللبي آلاً إذا افتتح لصلوة المنافعة بدياء منكيها المحمول على جانه لعدر. [طحطاوي على المراة والحش الكف على الكف بحث ثاليها كما فراح بالتكبر بالأرسال، [المرافعة بحضره وربهامه هو المحتاء وتضع المرأة والحش الكف على الكف بحث ثاليها كما فراح من تتكبر بالأرسال، [المرافعة بالمواقعة المحتاء وتضع المرأة والحش الكف على الكف بحث ثاليها كما فراح من تتكبر بالأرسال، [المرافعة بالمحتار ٢٩٨٤]

ے بائیں کا ٹی کو پکڑ بینااور تین اُنگلیاں بائیں کا ٹی پر بچھاناسقت ہے۔

مٹنسے امام اور منفر دکو بعد سور و فاتحہ کے تم ہونے کے آہتہ واز سے مین کہنی ،اور قر اُت بلندا واز سے ہوتب مجی سب مقتد بول کو بھی آ ہستہ مین کہنا شقت ہے۔

مثند! مَر دوں کورکوع کی حالت میں اچھی طرح بھک جاتا کہ پیٹے اور سراور نسر بن سب برابر ہوجا کیں سُقت ہے۔
مانسند کروع میں مَر دوں کو دونوں ہاتھوں کا بہلوے خدار کھن سُنت ہے ، توے میں امام کوصرف سَنج اللّهُ اللّهُ خِعدہ کہنا اور منفذی کو کو صرف رئیا لگک الْحَمُد کہنا اور منفر دکودونوں کہنا سُقت ہے۔

مت سد تسجدے کی حالت میں مردول کو اپنے پہیٹ کا زانو ہے ،کہنیوں کا پبلو سے علیحدہ رکھنا اور ہاتھوں کی با ہول کا زمین ہے اُٹھا ہوا رکھنا شقت ہے۔

مستند فعدهٔ اولی اوراُخری دونوں میں مردوں کواس طرح بیٹھنا کدداہنا پیرانگلیوں کے بل کھڑا ہواوراس کی انگلیوں کا رُخ قبلہ کی طرف ہواور بیاں پیرز مین پر بختیا ہواوراً می پر بیٹھے ہوں اور دونوں ہاتھ زانوں پر ہوں اور انگلیوں کا رُخ قبلہ کی طرف ہوں، بیسنت ہے۔ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کی طرف ہوں، بیسنت ہے۔

مه علد الم مكوسلام بلندآ وازے كبناسند ب-

منائد امام کواپے سلام میں اپنے تمام مقتدیوں کی نبیت کرنا خواہ مرد ہوں یا عورت یا اڑ کے ہول اور ساتھ

وأس لإمام سراكسا موه ومقرد [بوير الأبصار مع عدرٌ ٢ ٢٣٧] ويسس بسط طهره حال ركوعه ونسويه رأسه بعجره [مر في الفلاح ٢٦٦] " رفيع بديث عن حبيك [العرقي ٢٣٦ و ردّا لمحتدر ٢٤١/٧] ويقول الإمام سمع لله لمن حمده ويقول المؤتم رب لك محمد ولا يقولها الإمام عندا بي حسفة " عده وقالا يقولها في عسمه والمنفرد يحمع بيها في لأصح [ هد بد ١٩٧١] " ويسن مجافاه ترجن .. بعيم عن فحديه ومرفقيه عن حبيمه ودراعيم عن الأرض. [مراقي لدلاح ٢٦٨] " يعترش الرجل رجله البسرى .. ويتحس عبها، وبنصب حمله اليمني، ويوجه أصابعه . بعو لقينة ، ويصم يماه عني فحده اليمني ويسراه عني اليمنزي، ويستط أصابعه . جاعلا أطرافها عند ركشه ، والدرّ المختار ٢٦٥/٣] - وفي البدائح: ومنها أي من استن أنه يجهر بالتسليم إن كان إماما لأنه للجروح عن الصنوة ، فلا عمل الإعلام [ بيدائع ٢١٥ - ٥] ا ويتري الإمام بخطاله السلام عني بمينه ويساره ومحاديا، ويتوي المنفرد الحفظة اليهما ويريد والدر المختار ١٩٥٤ عن المنفرد الحفظة المناه والذر المختار ١٤٨٤ عني إمامه في التسليمه الأولى إلى كان الإمام بنها وإلاقتي الثالم، ونواه فيهما ومحاديا، ويتوي المنفرد الحفظة فيهما والدراكة والدر المختار ١٤٩٤ عن المنفرد الحفظة والدر المختار ١٤٩٤ عن المنفرد الحفظة والدر المختار ١٤٨٤ عن المناء عن المناء والدراكة والدراكة والدراكة المختار ١٤٩٤ عن المنفرد الحفظة والدراكة والدر المختار ١٤٨٤ عن المناء والدراكة والدراكة والدراكة والدراكة والدراكة والدراكة والدراكة والمؤلى المناء والدراكة والدراكة

رہنے والے فرشتوں کی نبیت کرنا،اور مقتدیوں کواپنے ساتھ تماز پڑھنے والوں کی اور ساتھ رہنے والے فرشتوں کی ، اوراگرا ہام دائنی طرف ہوتو واہنے سلام میں اور یا کمی طرف ہوتو یا کمیں سلام میں اورا گرمحاذی ہوتو وونوں سلاموں میں امام کی بھی نبیت کرناست ہے۔

مسسہ۔ تنجبیرتح بمہ کہتے وقت مُر دول کواپنے ہاتھوں کا آسٹین یا جا دروغیرہ سے باہر نکال لیمّا بشرطیکہ کوئی عذر مثل مردی وغیرہ کے ندجو سفت ہے۔

#### جماعت كابيان

چونکہ جماعت سے تماز پر ھناواجب یاست موکدہ ہے، اس لئے اس کا ذکر نماز کے واجبات وسنن کے بعد اور مکر وہات وغیرہ سے بہلے مناسب معلوم ہوا، اور مس کل کے زیادہ اور قابل اجتمام ہونے کے سبب ہے اس کے لئے علیحدہ عنوان قائم کیا گیا، جماعت کم سے کم دو تدمیوں کے لئے علیحدہ عنوان قائم کیا گیا، جماعت کم سے کم دو تدمیوں کے لئے کارنماز پڑ ہنے کو کہتے ہیں اس طرح کہ ایک فخص ان میں تابع ہواور دوسرامتوع کو ''امام''اور تا ایع کو 'مقدی'' کہتے ہیں۔

سب۔ امام کے سوالیک آدمی کے شریک نماز ہوجائے سے جماعت ہوج تی ہے،خواہ وہ مرد ہو یاعورت،غلام ہویا آزاد، ہاغ ہویا تجھدار نابالغ بچہ، ہاں جمعداور عیدین کی نمی زمیں کم سے کم امام کے سواتین آدمیوں کے بغیر جماعت نہیں ہوتی۔

' سنسہ جماعت کے ہونے میں بینجی ضروری نہیں کہ فرض نماز ہو، بلکہ اگر نفل بھی دوآ دمی ای طرح ایک دوسرے کے تابع ہوکر پڑھیں تو جماعت ہوجائے گی،خواہ ان ماادر مقتدی دونوں نفل پڑھتے ہوں یا مقتدی نفل پڑھتا ہو۔البتہ جماعت کی نفل کا عادی ہونا یا تین مقتدیوں سے زیادہ ہونا مکروہ ہے۔

د أراد الدحل لدحول في الصنوة أحرج كفيه من كمنه محلاف المرأة و حال الصرورة [مر في الفلاح ٢٧٨] العضول كراد يكواجب والعضول كراد يكواجب والعمل المواجب والعمل المواجب والمساول المواجب والمساول المواجب والمساول المواجب والمساول المواجب والمساول المواجب والمواجد المواجد المواجد المواجب والمواجب والمواجب والمواجب والمواجد المواجد المواجد المواجب والمواجب والمواج

## جماعت كى فضيلت اورتا كيد

جم عت کی فضیت اور تا کید ہیں سے احادیث اس کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ اگر سب ایک جگہ جمع کی جا کمیں تو ایک بہت کا فی مجم کارسالہ تیار ہوسکتا ہے ،ان کے دیکھنے سے قطعاً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جماعت نماز کی تکمیل میں ایک اعلی ورجہ کی شرط ہے۔ نبی سے بیٹے نے بھی اس کوٹر کے نبیس فر مایا ، ختی کہ حالتِ مرض میں جب آپکوخود جلنے کی قوّت نہ تھی دوآ دمیوں کے سہارے ہے مبجد میں تشریف لے گئے اور جماعت ہے نمر زیڑھی۔ تارک بنماعت پر آپ کو تخت غصراً تا تھا اور ترک جماعت بریخت سے مخت سزا دینے کو آپ کا بی جاہتا تھا۔ بے شہرشریعت محمد میں جہ عت کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے اور ہونا بھی جا ہے تھا۔ نماز جیسی عبادت کی شان بھی ای کوچا ہتی تھی کہ جس چیز ہے اس کی تخیل ہووہ بھی تا کید کے اعلیٰ درجہ پر پہنچا دی جائے ، ہم اس مقام پر اس آیت کونکھ کرجس ہے بعض مفسرین اور فقهم ء نے جماعت کو ثابت کیا ہے چند حدیثیں بیان کرتے ہیں ، قال اللہ تعالی: "و از کے مُوا مَعُ الوَّا کِعیُن '' نمی زیر طونماز پڑ ہنے والوں کے ساتھ ل کر بیٹی جماعت ہے۔اس آیت میں حکم صریح جماعت ہے نماز پڑھنے کا ہے، تمر چونکہ رکوع کے معنی بعض مفسرین نے خضوع سے بھی لکھے ہیں مہذا فرضیت ثابت نہ ہوگی۔ حدیث استی سی بی سی این عمر سی زیر جماعت کی نر زمیل تنها نماز ہے سی کیس درجه زیادہ تواب روایت کرتے ہیں۔ حدیث ابنی کتابی نے ایک تنب نماز پڑھنے ہے ایک آدمی کے ساتھ نمرز پڑھنا بہت بہتر ہے اور دو سمیوں کے ساتھ اور بھی بہتر ہے اور جس قدر زیادہ جماعت ہوا می قدر اللہ تعالی کو پہند ہے۔ صدیت اس بن مالک بی راوی ہیں کہ بنی سمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ ایے قدیمی مکانات ے (چونکہ وہ معجد نبوی سے دور تھے ) اُٹھ کرنبی کتی ہے قریب آکر قیام کریں ، تب اُن سے نبی سی یا نے

فرمایا کہ کیاتم این قدمول میں جوز مین پر پڑتے ہیں تواب مبیل جھتے ؟

المدينة ال معلوم بواكه جوفض جتني دورے چل كرمىجد ميں آئے گااس قدرزيادہ تواب ملے گا۔

مدیت نبی تنظیم نے کے فرہ یا کہ جتناوفت نماز کے انتظار میں گذر تا ہے وہ سب نماز میں شار ہوتا ہے۔

سریت نی تین سینی سینی سینی روزعشاء کے دفت اپنے اُن اصی ب سے جو جمہ عت میں شریک منھے فر مایا کہ لوگ نماز پڑھ پڑھ کر سور ہے اور تمہاراوہ دفت جوانتظ رمیں گز راسب نماز میں محسوب ہوا۔

سدیت اسنی سی این این اسلمی فراد رو بیت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: بیٹارت دو اُن نوگوں کو جواند ھیری را توں میں بہان کے لئے ہوری روشنی ہوگی۔
داتوں میں جماعت کے لئے معجد جاتے ہیں اس بات کی کہ قیا مت میں ان کے لئے پوری روشنی ہوگی۔
مدیث سے حضرت عثمان کر در راوی ہیں کہ نبی سی ایک خواصل عیث علی نماز جماعت سے پڑھے اس کو انصف شب کی عبادت کے ع

سہ بیٹ است ابو ہر میرہ نیں۔ نبی کی ہے۔ اوی ہیں کہ ایک روز سپ نے فرہ یہ کہ بے شک میرے دل میں بیارا دہ ہوا کہ سی بیارا دہ ہوا کہ سی کو تھم دوں کہ لکڑیاں جمع کرے، پھراؤ ان کا تھکم دول اور کسی شخص ہے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو جماعت میں نہیں تھے اور اُن کے گھروں کوجلادوں۔

۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ اگر مجھے جھوٹے بچوں اورعورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں مشغول ہوجا تا اورخادموں کو تلم مسلم ) معشاء کی تخصیص اس ہوجا تا اورخادموں کو تلم مسلم ) معشاء کی تخصیص اس حدیث میں اس مسلمت ہے معموم ہوتی ہے کہ ووسوئے کا وقت ہوتا ہے اور غالبًا تمام لوگ اس وقت گھروں میں حدیث میں اس مسلمت ہے معموم ہوتی ہے کہ ووسوئے کا وقت ہوتا ہے اور غالبًا تمام لوگ اس وقت گھروں میں

عن جور " قال: حلب لدفع ع حول المسجد فأراد بسوسلمة أل يسفلوا قرب لمسجد فلع دست السي ابن فقال بهم سعني ألكم ريدون أل تنتقلو فرب المسجد، فالواز معم يا رسول الله! فدأردنا دست، فقال: يا بني سلمة! دياركم، تكب اثاركم، دياركم، تكب اثاركم، دياركم، تكب اثاركم، تكب اث

ہوتے ہیں۔امام تر مذی سے اس حدیث کولکھ کرفریاتے ہیں کہ بہی مضمون ابن مسعودا درا بودرداءا درا بن عباس اور جابر تیج مسے بھی مروی ہے، بیسب لوگ نبی نتیج کے معزز اصحاب میں ہیں۔

عدیث ا: ابودردا و بنالینو فره شے بیں: که نبی اللہ یہ نبی اللہ یہ نبی آبادی یا جنگل میں تمین مسلمان ہوں اور جمد عت سے نماز نہ پڑھیں تو بیٹک اُن پرشیطان غالب ہوجائے گا، پس کے ابودردا وا جماعت کواہیے او پر رازم سمجھالو، دیکھو بھیٹر یا (شیطان) اُسی بکری (آومی) کو کھا تا (بہکا تا) ہے جوابے گلے (جمد عت) سے الگ ہوگئی ہو۔

ا مینی پورا تو اب ندھے گا ، یہ خرض نہیں ہے کے فرض اوا نہ ہوگا ، کہی کوئی اس خیال ہے ٹماز ہی چھوڑ وے کے ٹماز قبوں تو ہوگی ہی نہیں پھر تہا ہمی نہ پڑھیں کیونکہ پچھوٹا کہ وہیں ، ایب خیال ہرگز نہ ہوئے ہے ۔ (محشی ) سے الکسروطنج انجیم ۔ (محشی ) سے مگر فجر ورعصراور مغرب کی ٹماز گر تہا پڑھ کی بھواور پھر جماعت ہوتو اب جماعت میں شامل نہ ہونا چاہئے ، اس لئے کہ فجر ورعصر کے بعد تو نوافل نہ پڑھنا چاہیں اور مغرب ہی اس سئے کہ تین رکھت نفل کی شریعت ہی نہیں ہیں۔ (محشی )

اسود کہتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت اُم کمو ہمین عائشہ جن کی خدمت میں حاضر سے کہنی رکی پابندی اور اسکی فضیت اور تا کید کا ذکر ( چل ) نکل اس پر حضرت عائشہ جن نے تا کیدا نہی ہی ہے کہ مرض وف ت کا قصہ بیان کیا کہ ایک دن نماز کا وقت ہیا اور اذان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو ، نماز پڑھاویں عرض کیا گیا کہ ابو بکر ایک بہ بیت رقیق لقلب آ دی ہیں جب پی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو جو عافت ہو جو کیس کے ور نماز نہ پڑھا سکیس کے ،آپ نے پھر و بی فرمایا ۔ پھر و بی جواب دیا گیا تو آپ نے فرمایا ۔ کہتم ابسی با تیس کرتی ہو جسے پڑھا سکیس کے ،آپ نے پھر و بی فرمایا ۔ پھر و بی خواب دیا گیا تو آپ نے فرمایا ۔ کہتم ابسی با تیس کرتی ہو جسے برا ھا نے کو بیش کرتی ہو جسے بات ہو گئے ہوئے کو کئی نہ تو اور کی ہو جسے بات کے مصری عورش میں کہتے تھے ، معوم ہوئی تو آپ و و آ دمیوں کے مہارے نظے ، میری آئی محول میں بیٹ کے قدم مبارک زمین پڑھسٹے ہو کے جاتے ہی بیٹی میری آئی موجود ہوئی تو سے جرا تھا کیس ۔ وہاں حضرت ابو بکر خی نہ نماز شروع کر چکے تھے ، جیا ہا کہ چیجے ہت جاتی ہوئی تو تھی دیا کہ چیجے ہت جاتی ہوئی کہ تھی نہ کی کہ نہ میں کہ میارک زمین سے جرا تھا کیس ۔ وہاں حضرت ابو بکر خی نہ نماز شروع کر چکے تھے ، جیا ہا کہ چیجے ہت جاتی ہوئی کی نہی گئی کہ نہ بی گئی کہ نہی الو کھڑے ابو کم نہ نہ کہ نہی تھے ، جیا ہا کہ چیجے ہت

اوراُن کی ماں سے پوچھا کہ آج میں نے سیمان کو تجرکی تماز میں نہیں دیکھا، انھوں نے کہا کہ وہ رات بجرنی زیڑھے اوراُن کی ماں سے پوچھا کہ آج میں نے سیمان کو تجرکی تماز میں نہیں دیکھا، انھوں نے کہا کہ وہ رات بجرنی زیڑھے رہے اس وجہ سے اس وقت اُن کو نیند آگئی، تب حضرت فاروق جی نے فرہ یا کہ جھے نجرکی نماز جماعت سے پڑھنا نیادہ مجبوب سے بہنست اس کے کہ تمام شب عبادت کروں ۔ (مؤطا امام، لک) ۔ شیخ عبدالحق محدث و ہوی ہے۔ نیادہ مجبوب سے بہنست اس کے کہ تمام شب عبادت کروں ۔ (مؤطا امام، لک) ۔ شیخ عبدالحق محدث و ہوی ہے۔ نیادہ مجبوب سے بہنست اس کے کہ تمام شب عبادت کروں ۔ (مؤطا امام، لک) ۔ شیخ عبدالحق محدث و ہوی ہے۔ اس کے کہ تمام شب عبادت کروں ۔ (مؤطا امام، لک) ۔ شیخ عبدالحق محدث و ہوی ہے۔ اس کے کہ تمام شب عبد رکی نماز نجر میں خل ہوتو ترک اس کا اولی ہے۔ (افعۃ اسلموت) ۔

<sup>&</sup>quot;اڑ" سی بی درتا بعین کے قوں کو کہتے ہیں۔ (عشی ) سیس پر حضرت عائش کا کونٹید دی حضرت زلیخا ہے ، جبہ شہر کی ہے ہے کہ جب حضرت زلیخا کے عشق کی شہرت ہوگی کہ دو حضرت بوسف سے کوچاہتی ہیں جو س وقت میں ان کے خاوند کے غدم تنفی کا تھوں نے عورتوں کی ضیافت کی اور مراوان کی علم وہ ضیافت کے ورائی تھی وروہ بیٹی کہ یہ عورتیں حضرت بوسف سے آ کے کسن بے نظیر کو دیکھیں اور جھے آن کے ستھ عشق میں معذور بہجھیں اور جھیں اور جھے آن کے ستھی عشق میں معذور بہجھیں اور جھیں اور جھی میں وہ اس کے جوانھوں نے میز رئیا اور بھی تھی اور وہ بیا کہ مرح حضور سے بازآ کیں ،ای طرح حضرت عاشرت ، کی مُراد بھی عدوہ اس کے جوانھوں نے میز رئیا اور بھی تھی اور میں بنا پر حضرت ابو بکر ہے۔ سے بوگوں کو حضور کے بعد کہ وہ دہ تا کہ وگے حضور کے بعد کہ وہ دہ تا ہو گر گر اور بھی الباری وغیرہ کے۔ (منٹی )

من ایک مرتبدایک شخص مسجد سے بعد اذان کے بغیر نم زیڑھے ہوئے چلا گیا تو حضرت ابو ہر میرہ کرتے نے فرہ یا کہا ساتھ میں اورائے مقدل تھم کونہ مانا (مسلم شریف)۔ دیکھو حضرت ابو ہر میرہ بڑتے ۔ کہا ساتھ میں نے تارک جماعت کو کیا کہا۔ کیا کسی مسممان کواب بھی بے عذر ترک جماعت کی جرائت ہو سکتی ہے؟ کیا کسی ایمان دارکو حضرت ابوالقاسم میں ہے کی نافر مانی گوارا ہو سکتی ہے؟

ن که حضرت اُمِّ درداء نی فرماتی بیل که ایک مرتبه حضرت ابودرداء نی به میرے پی اس حال میں آئے که نهایت غضبناک تھے، میں نے بو چھا که اس وقت آپ کو کیوں غصد آیا، کہنے گئے۔ متدکی تنم ایمن محمد نہیں کی اُمت میں اب کو کی اُمت میں اب کو کی بات نہیں دیکھی بھوڑنے کی اُمت میں اب کو کی بات نہیں دیکھی بھوڑنے گئے۔

بعد ذان کے متبدے ایسے مخص کو کہ بھراس مجد میں آگر جماعت کے ساتھ نمار پڑ ہنے کا رادہ شرکھتا ہو جا نامنع ہے ، بال کوئی تو می عذر ہواور سخت مجبوری ہوتو مضا گفتہ ہیں۔ (محشی )

ا کے نبی ﷺ کے بہت اصح ب سے مردی ہے کہ انھول نے فرمایا کہ جوکوئی اذان سن کر جم عت میں نہ جائے اس کی نماز ہی نہ ہوگی ، یہ لکھ کرامام تر ندی لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ تھم تاکیدی ہے ہفضود یہ ہے کہ بے عذر ترک جمد عت جائز نہیں ۔

' ۔۔ مجبد نے بن عبس نے سے پوچھ کہ جو تھی کہ جو تھی اس اور روزے رکھتا ہوا ور رات بھر نمیازیں پڑھتا ہو، مگر جمعہ اور جماعت میں نہ شریک ہوتا ہوا ہے آپ کی کہتے ہیں ، فر مایا کہ دوزخ میں جائے گا۔ (تر مذی)۔امامتر مذی اس حدیث کا مطلب میہ بیان فر ماتے ہیں کہ جمعہ و جماعت کا مرتبہ کچھ کم سمجھ کر ترک کرے تب میں کم کیا جائے گا،لیکن اگر دوزخ میں جانے سے مر دتھوڑے دن کے لئے جانا لیا جائے تواس تاویل کی کچھنر ورت نہ ہوگی۔

ا سلف صالحین کا بید دستور تھا کہ جبکی جماعت ترک ہوجاتی سات دن تک اُس کی ماتم پُری سرتے (احیاءالعلوم) سے اب کے اتوال بھی تھوڑے سے بیان ہو چکے میں جودر حقیقت نبی سے کے اقوال میں۔

اب ذراعلی نے اُمّت اور مجتبدین ملّت کود کیھئے کہ ان کا جماعت کی طرف کیہ خیال ہے اور ان اور و بیث کا مطلب اٹھول نے کیا سمجھا ہے :

ظاہر سے اوراہ م احمر ہے۔ کے بعض مقعدین کا مذہب ہے کہ جماعت نماز کے بیچے ہونے کی شرط ہے، یغیر اس کے نمرز نہیں ہوتی۔

ا امام احمد کا سی خدہب ریہ ہے کہ جماعت فرض مین ہے اگر چینماز کے میچے ہونے کی شرط نہیں۔امام شافعی سے: کے جنف مقلدین کا بھی بہی قدہب ہے۔

۔ امام شافعی سے کے بعض مقلدین کا بیدند ہب ہے کہ جم عت فرض کفاریہ ہے،ار مطحاوی ہے۔ جو حنفیہ میں ایک بڑے درجے کے نقیہ اور محد شرمین ان کا بھی مہمی ند ہب ہے۔

ادر بے عذر تنہ نمازی شخے سے گونمار ہوجاد سے گی جگر کامل شہوگی سے اس لئے کہ احکام شرعیہ کو ہاکا اور حقیر مجھنا کفر ہے، اور اس تاویل ک حاجت جب ہوگی جب حصرت این عباس ڈالنو کے فریائے کا پیر مطلب ہو کہ ایس شخص بمیشہ جنم میں رہے گا۔ ( کشی ) سام معنی ہریڈ ایک اس می فرق کانام ہے۔

- ، اکثر محققین حنفید کے نز دیک جماعت واجب ہے۔ محقق ابن ہمام اور علی ، ورصاحب البحر الرّائق وغیرهم اس طرف ہیں۔
- یعض حنفیہ کے نز دیک جماعت شقتِ مؤکدہ ہے گرواجب کے تھم میں ، اور ورحقیقت حنفیہ کے ان دونوں تولوں میں پھونخا فیت نیل ۔
   قولوں میں پھونخا فیت نیل ۔
- ۔ ہیں رے فقہاء لکھتے ہیں اگر کسی شہر میں وگ جماعت چھوڑ دیں اور کہنے ہے بھی نہ مانیس تو ان سے لڑنا حدال ہے۔
- ۔ ''قنیہ'' وغیرہ میں ہے کہ بے عذر تارک جماعت کوسزا دینا اہام وفت پر واجب ہے ،اورا سکے پڑوی اگرا سکے اس فعل فتیج پر پچھ ند بولیں تو گنہگار ہونگے۔
- ۱ اگر مسجد جانے کیلئے اقامت سُننے کا انتظار کرے تو گنبگار ہوگا، بیاس سے کداگرا قامت سُن کر چلا کریں گے تو ایک دور کعت یہ پوری جماعت کیلئے تیز ایک دور کعت یہ پوری جماعت کیلئے تیز قدم جانا ورست ہے بشرطیکہ زیادہ تکایف نہ ہو۔
- تارک جماعت ضرور گنبگار ہے اور اسکی گوائی قبول نہ کی جائے۔ بشرطیکہ اس نے ہے عذر صرف مہل انگاری (مستی) سے جماعت جھوڑی ہو۔
- اگر کوئی شخص دینی مسائل کے پردینے پڑھانے میں دن رات مشغول رہتا ہواور جمہ عت میں حاضر نہ ہوتا ہوتو معذور نہ مجھا جائے گا اوراس کی گواہی مقبول نہ ہوگی۔

تھم جہ مت کے بارے بی عبارات فقہاء بی افقہ ف ہو ہے۔ بعض نے کہ ہے کہ جہ عت سدّی مؤکدہ ہا اور بعض نے کہا ہے کہ واجب ہے، اس کے بعد فقہاء نے تواس کواختلاف آراء ہر نہوں کیا اور تھیں کی فرجیں کی بعض نے تھیں کی فکری۔ جن ہوگول نے تھیں کی فکری ان جس سے بعض نے کہا کہ سقت مؤکدہ کے معنی ہے ہیں کہ وہ واجب ہے اور اس کا وجوب سدّے سے ثابت ہے اور بعض نے کہا کہ اس پر داومت ستب مؤکدہ ہو کہ اور اس ہے اور اس کے بعد وہ بھی بھی بھی جو کہ کتب فقہ بی بیان کی گئی ہے اور اس کے اور اس کے بعد وہ بھی بھی بھی اس کی گئی ہے اور اس کے بہت کو ہر میں منقول ہوئی ہے نہ وہ وہ بری نظر ہے گذری ہیں۔ رہی وہ تھیں جو کہ مسلب میری بھی بھی آباس میں فور کرانی جائے۔ ( صبیب احمد ) ہے بہتی کو ہر میں منقول ہوئی ہے نہ وہ میری نظر ہے گذری اور ساس کا سمجے مطلب میری بھی میں آباس میں فور کرانی جائے۔ ( صبیب احمد ) بعتی اس کو اس فتار کو اس ور فیری ور فیری تاری کے اور اس کی ضرر کا اند بیشدنہ ہوتو وہ پڑوی گئمگا رہو تگے۔

### جماعت کی متیں اور فائد ہے

اس بارے میں حضرات علیء کرام جمہم القد تع لی نے بہت کھ بیان کیا ہے، نگر جہاں تک بیری نظر قاصر بینی ہے حضرت شاہ و مورا نا ولی اللہ صاحب محدث و بلوی اللہ سے بہتر ، جامع اور لطیف تقریر کسی کی نہیں ، اگر چہ زیادہ الطف مہم تھا کہ نمیس کی نہیں ، اگر چہ زیادہ کطف مہم تھا کہ نمیس کی پاکیزہ عبارت سے وہ مفریین شنے جا کیں ، نگر بوجہ اختصار کہ ہیں حضرت موصوف ہے۔ کے کلام کا خلاصہ یہاں ورج کرتا ہوں ، وہ فرماتے ہیں :

کوئی چیز اُس سے زیادہ سودمند نہیں کہ کوئی عبادت رسم عام کردی جائے یہاں تک کہ وہ عیادت ایک ضروری عبادت ہوجائے کہاں کا تچھوڑ نا ترک عادت کی طرح ناممکن ہوجائے ،اور کوئی عبادت نماز سے زیادہ شاندار نہیں کہاں کے ساتھ بیاخاص اہتمام کیا جائے۔

ن نے بہب میں برتنم کے لوگ ہوتے ہیں، جاہل بھی عالم بھی ،لہذا یہ ہو کہ صلحت کی بات ہے کہ سہ لوگ جمع ہو کرایک دوسرے کے سرمنے اس عبادت کوادا کریں ،اگر کسی ہے کچھ معظی ہوج ئے تو دوسرا اُسے تعلیم کرد ہے ، کو یا القد تعالیٰ کی عبددت ایک زیور ہوئی کہ تمام پر کھنے والے اُسے دیکھتے ہیں ، جوخرا بی اس میں ہوتی ہے بتلا دیتے ہیں اور جوعمدگی ہوتی ہے اُسے پہند کرتے ہیں ، پس بیا یک عمدہ ذریعہ نماز کی تھیل کا ہوگا۔

جولوگ ہے نمازی ہو نگے اُن کا حال ہے ،س ہے کھل جائے گا اوران کونصیحت کرنے کا موقع ملے گا۔

چند مسلمہ نول کا مل کرامقد تھ کی عبودت کر نااوراس ہے دعام نگناا بیک بجیب خاصیت رکھتا ہے نزول رحمت ور قبولیت کے لئے۔

۔ ال اُمّت سے بقد تق فی کا پیر تقصود ہے کہ اُس کا کلمہ بینداور کلمہ کفریست ہواور زمین پرکوئی فد ہب اسلام سے غالب ندر ہے ، اور جاس ہوسکتی ہے کہ بیطر یقہ مقرر کیا جائے کہ تمام مسلمان عام اور خاص ، مسافر اور مقیم ، جیمو نے ہوئے ہو کہ تا م مسلمان عام کی ظاہر کریں ، ان مقیم ، جیمو نے ہوئے ہو کہ سے اپنی کسی ہوئی اور مشہور عبورت کے لئے جمع ہوا کریں اور شان وشوکت اسلام کی ظاہر کریں ، ان ان سب مصالے سے نئر ایوت کی پوری توجہ جماعت کی طرف مصروف ہوگئی اور اس کی ترغیب دی گئی اور سکے جھوڑ نے کی ہوئے ہوئے کی ہوئے مما ٹعت کی گئی۔

اس جماعت ہیں ہے فرد درمصیبت ہیں شریک ہوسکے گا، جس سے دین اخوت اور ایمانی محبت کا پورا اظہار واستحکام ہوگا جو ورسرے کے درد درمصیبت ہیں شریک ہوسکے گا، جس سے دین اخوت اور ایمانی محبت کا پورا اظہار واستحکام ہوگا جو اس شریعت کا ایک ہوا مقصود ہے اور جس کی تا کید اور نضیلت جا بہ قرآ ن عظیم اور احادیث نی کریم عید الصلا قا وانسلیم ہیں فر ، نی گئی ہے ، افسوس! ہمارے ذرا نے ہیں ترک جی عت ایک عام عادت ہوگئی ہے ، جا ہوں کا کیاذکر ہم بعض کا بھے پڑھے لوگوں کو اس بلا ہیں بلتل و کھی رہے ہیں ۔ افسوس اید لوگ احادیث پڑھے ہیں اور ان کے معنی ہم بعضے کا بھی پڑھے لوگوں کو اس بلا ہیں بلتل و کھی رہے ہیں ۔ افسوس اید لوگ احادیث پڑھی ہو تھی ارتبیں کرتیں ، قیامت ہیں جب ہم بعض روز ہزا کے سرمنے سب سے پہلے نمی ز کے مقد مات پیش ہو تھے اور اسکے نہ ادا کرنے والے یا ادا ہیں کی گرے والوں سے بازیر س شروع ہوگی تو یہ لوگ کیا جواب دیں گئے۔

## جماعت کے واجب ہوت کی شہر

- ا: مرد ہونا۔عورتوں پر جماعت داجب تیں۔
- الع بولاية الع بحق ل يرجم عت واجب بيل.
  - ۳. آزاد ہونا۔غلام پر جماعت واجب نیس۔
- م عاقل ہوتا۔مست، بیہوش اور دیوائے پر جماعت واجب بیس
- د تمام عذرول سے فالی ہونا۔ان عذروں کی حالت میں جماعت واجب نہیں، مگر ادا کر لے تو بہتر ہے، ندادا

هسس أو تحب على الرحال لعقلاء البابعين الأحرار القادرين على لصنوة بالجماعة من غير حرح إسوير المصارمة الدرات المحتار ٢/٣٤٣] (قوله البالعين) فيد به؛ لأن الرحل قد يراديه مطبق الدكر بالعا أو غيره، كمافي قوله نعاني. "وإن كانوا إحوة رحالاً" و كمافي حديث. "لحقو الفرائيس بأهله، فما أبقت فلاً ولى رحل ذكر" ولذا قيد به كرا ندفع أن يراديه اسالع ساء عنى ماكان في الحاهبية من غدم توريشهم إلامن سعد للحرب دوب الصغار، فاقهم (قوله الأحرار) فلاتحت على القراء وسياتي في المحسمة لموادن لله منولاه وحبث، وقبل بحير، وراجحه في البحر [ردّالمحتار ٢ - ٣٤٦] " (قوله المراد به العدر لكونها سنة منوكدة أو واحدة، فيالحراج يرتفع الاثم ويرحص في تركها ولكنه يفوته الأفضل، والطاهر أن المراد به العدر المائم كالمرض والشيخوخة والفنج. [ردّالمحتار ٢ / ٢٤٦]

### كرنے بيل تواب جماعت سے محروم رہے گا۔ ترك جماعت كے عذر چودہ ہيں ا

- ا: لباس بقدرستر عورت كے نديايا جانا۔
- ا مسجد کے راستے میں تخت کیچڑ ہوکہ چین سخت دشوار ہو، ان م ابو یوسف "سے منے امام بعظم میں ہے۔ سے بو جھا کہ سکچڑ وغیرہ کی حالت میں جماعت کے لئے آپ کیا تھکم ویتے ہیں؟ فر مایا کہ جماعت کا چھوڑ نا جھے بین نہیں۔

  یائی بہت زور سے ہرستر ہو، ایس حالت میں امام محمد نے مؤط میں لکھ ہے کہ اگر چہنہ جانا جائز ہے ، مگر بہتر ہیں ہے کہ جماعت سے جاکر ٹم زیڑھے۔

  ہی ہے کہ جماعت سے جاکر ٹم زیڑھے۔
- سردی سخت ہونا کہ باہر نکلنے میں یامسجد تک جائے میں کسی بیاری کے پیدا ہوجائے کا یابر ھاجائے کا خوف ہو۔
  - ۔ مسجد جانے میں مال واسیاب کے چوری ہوجانے کا خوف ہو۔
    - الله مسجد جائے میں کسی وشمن کے اسے کا خوف ہو۔
- ۔ مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے معنے کا اور اس سے تکلیف جنننے کا خوف ہو، بشرطیکہ اس کے قرض کے اوا کرنے پر قادر نہ ہو، اور اگر ق در ہوتو وہ ضالم سمجھ جائے گا اور اس کوتر ک جم عت کی اجازت نہ ہوگی۔
- ۱ اندهیری رات بوکدراسته نه در مطلانی دیتا بو انیکن اگر روشی کا سامان خدا نے دیا بوتو جماعت نه جھوڑنی جا ہے۔
  - الا رات كاوقت بواور مرهى بهت محت التي بو
- ۱۰ کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہو کہ اس کے جماعت میں چلے جائے ہے۔ سے اس مریض کی تکلیف یا وحشت کا خوف ہو۔
  - ا کھانا تیار ہو یا تیاری کے قریب اور بھوک کی کی ہوکہ تماز میں جی نہ لگنے کا خوف ہو۔
    - ال بيشاب ما يا خاندز وركامطوم موتا بو\_

و لأفصل أن يصبى انعراة وحدانا فنها عدين. [الهندية ١/٤٤] الله عن أبي يوسف سالتُ أبه حيفة عن المعماعة في طن و ردعة، فعال. لا أحب تركها. وقال متعمد في المؤطا؛ الحديث رخصة يعني قوله الله البلك المعال فالصلوة في لرحال" والمعال هد الأراضي الصلاب ورداست و المعال على المؤلف على مريض و مقعد و رمن و مقطوع بدور جل من و المعال هد الأراضي الصلاب ورداست و المعال عدور جل من المعال هد المراضي الصلاب والمالية المعال على المراضي الصلاب والمالية على على مريض و المعدور من و مقطوع بدور جل من المعال على المراضي الصلاب والمالية على المراضي الصلاب والمالية المعال على المراضي الصلاب والمالية على المراضي المعال على المراضي الصلاب والمالية المعال على المراض و المقدر والمن و المقطوع بدور جل من المالية ال

۱۳ سفر کاارادہ رکھتا ہواورخوف ہوکہ جماعت ہے نماز پڑ ہنے میں دریہ وجائے گی ، قافلہ نکل جائے گا ، ریل کا مسئلہ اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے ، مگر فرق اس قدر ہے کہ وہاں ایک قافلے کے بعد دومرا قافلہ بہت دنوں میں ملئا ہے ، اور یہاں ریل ایک دن میں کئی ہار جاتی ہے ، اگر ایک وقت کی ریل نہ میں تو دوسرے وقت جاسکتا ہے ۔ اگر ایک وقت کی ریل نہ میں تو دوسرے وقت جاسکتا ہے ۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہی سخت جرج ہوتا ہوتو مضا کھنے نیس ، ہی ری شریعت ہے جرج اُٹھ دیا گیا ہے ۔

۱۰ کوئی ایسی بیاری ہوجس کی وجہ ہے چل پھرنہ سکے یا ناجینا ہو یا کنو ہی کئی ہوا ہولیکن جو ناجینا ہے تکلف مسجد تک پہنچ سکے اس کوتر ک جماعت نہ کرنا جا ہے۔

# جماعت کے جم ہونے کی شرطیں

شرط (۱). اسلام کا قرکی جماعت سیح شیس-

نه ۱۲۱ عاقل ہونا۔مست ، بیہوش اور دیوانے کی جماعت صحیح نہیں۔

ٹر در س) مقتدی کونماز کی نبیت کے ساتھ امام کے اقتدا کی بھی نبیت کرنا ، یعنی بیارادہ دن میں کرنا کہ میں اس سام کے پیچھے فلاں نماز ہڑ ھتا ہوں ، نبیت کا بیان اوپر بیفصیل ہو چکا ہے۔

شہر ( ° ) امام اور مقتدی دونوں کے مکان کا متحد ہونا،خواہ حقیقتاً متحد ہوں جیسے دونوں ایک ہی مسجد یا ایک ہی گھر میں کھڑے ہوں یا حکماً متحد ہوں جیسے کسی دریا کے بل پر جماعت قائم کی جائے اور امام پُل کے اُس پار ہو مگر

- حلاف أور حس فقط، و مفتوح و شيخ كبيرعا جر وأعمى، وإن و جد قائد ولا على من حال بينه و بينها مطر و طين و برد شديد و طلعة كذلك، وربح بلا لابهاراً، أو حوف على ماله، أو من عربمه، أو طالم و مدافعه أحد الأحشين، ويرادة سعر، وقيامه بسمرياص و حصور طعام تنوفه نفسه [الدرّاسختار ٢٤٧/٢] (قبولله، أو من عربم) أي يد كان معسر بيس علمه مايوفي عربمه، وإلا كان طالعاً (قوله، وقيامه سريص) أي بحصل به بغيله المشقة والوحشة [رد لمحتار ٢٤٩/٢]

(واردة سعر) أي وأقبيمت الصعوه ويحشى أن سعوته القاسه سحر وأما السعر معسه فليس بمعدر وأردة سعر) أي وأقبيمت الصعوه ويحشى أن سعوته القاسه سحر وأما السعر معسه فليس بمعدر ورد الدورة والاورة والمسترار ۱۳٤۹ و سروط صحة الإسمة للمرحان الأصحب سنة أنب و لاسلام والبسوع والعقل والدكورة، والقرءة، والمسلامة من الأعدر كارعاف والعافة والتمتمة، والمشع، ومن فقد شرط كطهرة وسترعورة [مرفى الفلاح ۲۸۷] المستراد المرفى الفلاح ۱۲۸۷] المستراد المربي ال

درمیان میں برابر شفیں کھڑی ہوں تو اس صورت میں اگر چہاں م کے اور اُن مقتد یوں کے درمیں میں جو ٹیل کے اس پار ہیں دریا حائل ہے اوراس وجہ ہے دونوں کا مکان حقیقة متحدثیں ،گر چونکہ درمیان میں برابر صفیں کھڑی ہوئی ہیں اس لئے دونوں کا مکان حکماً متحد سمجھا جائے گا اورا قبتر استے جموجائے گے۔

مسنسا اگرمقتری معجد کی چیت پر کھڑ ہواورامام معجد کے ندر تو درست ہے، س لئے کہ معجد کی چیت معجد کے عظم میں ہواور درمیان عظم میں ہے، سی دونول مقد م حکم المتحد معجمے ہو کیں گے، سی طرح اگر کسی کی جیست معجد سے متصل ہواور درمیان میں گئی جیز دوئل ندہ ہوتو وہ بھی حکماً معجد سے متحد مجھی جائے گی ،اور اُس کے اوپر کھڑ ہے ہوکراس اوم کی افتد اکر ن جومعجد میں نماز پڑھ رہا ہے درست ہے۔

مسئے۔ اگرمسجد بہت بڑی ہواور ای طرح اگر گھر بہت بڑ یا جنگل ہو، اورامام اورمقتدی کے درمین ن اتنا خالی میدان ہو کہ جسمیں دوشقیں ہو کین تو بید دونوں مقام کی جہاں مقتدی گھڑ ہے اور جہاں اور می بیختے جائیں گئے اور اقتد ادرست نہ ہوگی۔ گے اور اقتد ادرست نہ ہوگی۔

مت. ای طرح اگرامام اورمنفتدی کے درمیان کوئی نبر ہوجس میں ناؤ وغیرہ چل سکے، یا کوئی اتنا بڑا حوض ہو جس کی طہارت کا حکم تمریعت نے ویا ہو، یا کوئی عام ربگذر ہوجس سے بیل گاڑی وغیرہ نکل سکے، اور درمیان میں صفیل نہ ہول تو دہ دونول متحد نہ مجھے جا کیں گے اور اقتد ادرست نہ ہوگی ، البتہ بہت چھوٹی گول اگر حائل ہوجس کی برابر تک تاریخت کی اور اقتد اور است نہ ہوگی ، البتہ بہت چھوٹی گول اگر حائل ہوجس کی برابر تک تاریخت کی اور اقتد انہیں۔

ويسمع من الأفداء حرين تحرى فيه عجدة ، أو بهر بحرى فيه بسفى . أو بحلاء في الصحراء أو في مسجد كبير جدا كمسجد الفدس يسخ صفين فأكثر بلا يد الصلب الصفوف فيصح مصفاً ، كأن قام في الطريق ثلاثة وكد ثبان عبد لثاني لاو حد اتصافًا. [المسئول يسم صفين في المرابع في البهر: أن يقفوا على جسر موضوح فوقه أو عبي سمى مربوضه فيه [رقام حتار المسئول المعافل على المستحد والعدى إمام في المستحد ولا يشته عبيه حال الإسام لا يصبح بالقداء وإن شنه عبيه حال الإسام لا يصبح بالعباوى الهيدية ١ ١٨ إوثوافتدى من سطح داره المتصنة بالمستحد لم يجر لا مختلاف المكان در رويحرو عبرهماه وأقره المصنف الكنة تعقمه في الشرفيلا لية ونقل عن المرهان وغيره: أن المستحد لم يجر لا مختلاف المكان در رويحرو عبرهماه وأقره المصنف الكنة تعقمه في الشرفيلا لية ونقل عن المرهان وغيره: أن المستحد لم يجر لا المكان وعي المرابع والمواجو هرا و "معتاج السعادة" أنه الأصبح وعي لمهر عن الرادأية حبيار الصحيح اعسام المستحد عن المرابع وعي لما المرابع عن الم

منسد، ای طرح اگر دوصفول کے درمیان میں کوئی الیی نہریا ایب ربگذر واقع ہوجائے تو اس صف کی افتدا درست نہ ہوگی جوان چیز وں کے اُس پارہے۔

مٹ یادے کی اقتد اسوار کے جیجے یو ایک سوار کی دوسرے سوار کے جیجے جی نہیں ، اس لئے کہ دونوں کے مکان متحد نہیں ، ہاں اگر ایک ہی سوری پردونوں سوار ہوں تو درست ہے۔

ت (۵) مقتدی اوراهام دونول کی نماز کامخابر (جدا) ند ہونا۔ اگر مقتدی کی نمازاه م کی نماز ہے مخابر ہوگی توافتدا ورست ند ہوگی۔ مثلاً اه م ظہر کی نماز پڑھتا ہواور مقتدی عصر کی نمرز کی نیت کرے۔ یاامام کل کی ظہر کی قضا پڑھتا ہواور مقتدی آج کی ظہر کی۔ ہاں اگر دونول کل کی ظہر کی قضا پڑھتے ہول یا دونول آج ہی کی ظہر کی قضا پڑھتے ہول تو درست ہے۔ ابندا گرامام فرض پڑھتا ہواور مقتدی نفل تو افتد اسم کے ہماں لئے کہ امام کی نمی زقوی ہے۔

مسلسبہ مقندی اگر تر اوا تی پڑھنا چاہا ورا ، مغل پڑھتا ہوتہ بھی اقتدانہ ہوگی ، کیونکہ امام کی نماز ضعیف ہے۔
تر (1) امام کی نماز کا سیح ہونا ، اگر ا، م کی نمی زفاسد ہوگی تو سب مقتد یوں کی نماز بھی فاسد ہوجا لیگی ، خواہ بیف و
نماز فتم ہونے سے پہلے معلوم ہوج ئے یا بعد فتم ہونے کے مثل اس کے کہ امام کے کیڑوں میں نب سب فینظہ ایک
درهم سے زیادہ تھی اور بعد نمی زختم ہونے یا اثنائے نمی زبیس معلوم ہوگیا ، یا امام کا وضونہ تھا اور بعد نماز فتم ہونے کے یا
اثنائے نماز میں اس کو خیال آیا۔

## متند آمام کی نماز اگر کسی وجہ سے فی سد ہوگئی ہوا ورمقتر ہوں کو ندمعلوم ہوتو امام پرضروری ہے کہ اپنے مقتر بول

ويكون اليرم كد إليه إلى " ولا بارل براكب و لاراكب براكب دنة أجرى فنو معه صحر. [اسر المنحتار ١٩٥/٢] " أن اتحاد الصنوتين شرط عندن [الدرّ لمنحتار ٢٩٢/٣] " ولامفترس بمنعن وبمعترض فرصا احر سواء بعير الفرصان سما أوصفة، كعصني ظهر أمس بمصلي ظهر اليوم، يحلاف ما دافائتهم صلوه واحده من يوه و حد فإنه يجور . [ردّ المنحتار ٢٩١٠٣] " إدافيت مقد ينايمن يصني المكنوبة أو بمن يصني بافنة غير نثر ويح اختلفو فيه والصنجيح أنه لا يجور [رد المنحتار ٢٠٨٠] " (قول و وصحة صنوة زمامه) فنو تين فندده، فسفا من لامام أونسيانا لمصني مده المسنح أو غير دلك فيم تصنح صنوة المقتدي بعلم صنحة البناء [رد المنحتار ٢٩١٧] " وإن ظهر ينصلان صلوه وسمة المناء (دالمنكن ولونكاب أورسول في المنحار [مراقي القلاح ياماده و ردّالمنحتار ١١/٢]

کوختی الامکان اس کی اطلاع کردے تا کہ اپنی اپٹی نماز وں کا اعاد ہ کرلیس ،خواہ اطلاع '' دمی کے ذریعہ سے کی جائے یا خط کے ذریعہ ہے۔

۔ ۔ ۔ ۔ مقتدی کا امام ہے آگے نہ کھڑا ہونا ،خواہ ہرا برہوی پیچے۔ گرمقندی اوم ہے آگے کھڑا ہوتو اسکی افتد ا درست نہ ہوگ ۔ اوم ہے آگے کھڑا ہونا اس وفت سمجھ جائے گا کہ جب مقتدی کی ایڑی اوم کی ایڑی ہے آگے ہوجائے ، اگر بیڑی آگے نہ ہواور انگلیاں آگے بڑھ جا کیں خواہ پیر کے بڑے ہونے کے سبب سے یا نگلیول کے لہے ہونے کی وجہ ہے تو یہ آگے کھڑا ہونا نہ مجھا جائے گا اور افتدا ، درست ہوجائے گی۔

نی را ۱۰ مقندی کو مام کے انتقالات کامثل رکوع ، توہے ہجدوں اور فعدوں وغیرہ کاعلم ہونا ،خواہ امام کود کیے کریا اسکی یا کسی مکبتر ( تکبیر کہنے والے ) کی سواز سن کریا کسی مقندی کود کیے کر۔ اگر مقندی کوامام کے انتقال سے کاعلم نہ ہو خواہ کسی چیز کے حاکل ہونے کے سبب ہے یا اور کسی وجہ ہے تو اقتد اصبح نہ ہوگی ، اور اگر کوئی حائل مثل پر دے یا و بوار وغیرہ کے ہو، گرامام کے انتقال سے معلوم ہوتے ہوں تو اقتد اور ست ہے۔

## من اگرامام کا مسافر یا متیم ہونا معموم نہ ہو، لیکن قرائن سے اس کے مقیم ہونے کا خیال ہو بشرطیکہ وہ شہریا

و لفكم لإمام بعقبه على عقب لمقتدي شرط لصحة اقتدائه، حتى بوكان عقب المفتدي عير منقدم على عفب (ماء، كل قدمه أضول فنكول أصالعه قدم أصابع إمامه تحور، كما بوكان المقتدي أطول من إمامه فيستخد أمامه [رد المحدار ٢ ٣٣٩] " (وعدمه ناسفالاله) أي بسماع أورؤية بالإمام أوليعص المقتدين، وإن لم يتحد المكان (ردائمحدار ٢٣٩/٢)

رفويه و بعكسه صبح فيهما) وهو افتده المميم للمسافر فهو صحيح في الوقت و بعده؛ لأن صبوة المسافر في تحليل و حدد و تقعدة فرص في حقه عبرفرض في حق المقتدي؛ والله تصعف على القوى حائر، و قد أمّ التي آلم؟ وهو مسافراً هل مكة، وقبال "أتموا صلاتكم فإلا قوم معر" ويستحت أن يقول ذلك بعد السلام كل مسافر صبى بمقيم لاحتمال أن خلفه من لا يتعرف حاله و لا يتبسرنه الاحتمال بالإمام قبل ذها به البحكم حيثة بعساد صلوة نفسه بناء على ظل إقامة الإمام أنه إفساده ساساته على ألى الرك فيل في الإمام أنه إلى العلم بنائدا على العلم المام شرط الأداء بجماعة، لا أنه شرط في الابتداء لمافي المسلوط؛ رجل صلى الفهر بالقوم بقرية أو مصر راكعتان وهم الابتداء لم مسافرين الانائدا و بالقوم بقرية أو مصر راكعتان وهم منهم و نباء على الطاهر واحب حتى بسل حلاقه، فإن سألوه فأ حرفه أنه مسافر حارث صلائهم وفي لقلمه وإلى خارج المصر الا تعسد و بحور الأحد بالطاهر في مثله، وإنما كان قول الإمام دلك مستحياه لأنه به يبعيل معرف صحة سلامه لهم، فإنه على أن تسوائم يسألوه فتحصل المعرفة والما كان قول الإمام دلك مستحياه لأنه به يبعيل معرف صحة سلامه لهم، فإنه على أن تسوائم يسألوه فتحصل المعرفة والما كان قول الإمام دلك مستحياه لأنه به يبعيل معرف صحة سلامه لهم، فإنه على أن تسوائم يسألون فتحصل المعرفة والمام الرائق الا ۱۲/۱۲

گاؤں کے اندر ہواور نماز پڑھائے مسافر کی پینی چارر کعت والی نماز میں دور کعت پرسلام بھیر دے اور مقتدی کو اس سلام ہے اس میں خالت کی تحقیق اس سلام ہے اس میں خالت کی تحقیق کو اپنی چار رکعتیں پوری کر لینے کے بعد امام کی حالت کی تحقیق کرنا واجب ہے کہامام کو سہو ہوایا وہ مس فرتھا ، اگر شخقی ہے مس فرہونا معلوم ہواتو نماز سجح ہوگئ ورا گر سہو کا ہونا شخقی ہواتو نماز پڑھ کر چلا گیا تو اس صورت ہواتو نماز پڑھ کر چلا گیا تو اس صورت میں بھی اس برنماز کا اعادہ واجب ہے۔

من اگرامام کے متعدق مقیم ہونے کا خیال ہے، مگر وہ نہ زشہر یا گاؤں میں نہیں پڑھا، ہا بلکہ شہر یا گاؤل سے باہر پڑھا رہا ہے وراس نے چار رکعت والی نماز میں مسافر کی ہماز پڑھانی اور مقدی کوامام کے مہوکا شہر ہوااس صورت میں بھی مقدی اپنی چار رکعت ہوری کر لے اور بعد نماز کے امام کا حال معلوم کر لے تو اچھا ہے، اگر شمعلوم کر بے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ شہر یا گاؤں ہے باہر ا، م کا مسافر ہونا ہی فیا ہر ہے، اور ، س کے متعلق مقدی کا یہ ذیال کہ شایداس کو مہو ہوا ہے فال ہر ہے، اور ، س کے متعلق مقدی کا یہ ذیال کہ شایداس کو مہو ہوا ہے فال ہر کے خلاف ہے، البندااس صورت میں شخصی حال ضروری نہیں ، اس طرح اگر امام چار رکعت والی نماز شہر یا گاؤں میں پڑھا نے یا جنگل وغیرہ میں اور کسی مقدی کو اس کے متعلق مسافر ہونے کا شہر ہولیکن امام واجب نہیں ، اور فیر اور مقدی کی بعد نماز کے تھیتی حال امام واجب نہیں ، اور فیر اور مقدی کی مغرب کی نمی زمیں کسی وقت بھی امام کے مسافر یا مقیم ہونے کی شخصی ضروری نہیں ، کیونکہ ان نماز وں میں مقیم و مسافر سب ہرابر ہیں ۔ خلاصہ یہ کہ اس شخصی کی ضرورت میں ہے جبکہ امام شہر یا گاؤں میں یا کسی مسافر سب ہرابر ہیں ۔ خلاصہ یہ کہ اس شخصی کی ضرورت میں ہو جبکہ امام شہر یا گاؤں میں یا کسی حکم میں فرائے کی خوامام پر مہوکا شہر ہو۔

نے اور ۹) مقتدی کوتمام ارکان میں سوائے قراءت کے امام کا شریک رہٹ، خورہ امام کیساتھ ادا کرے یہ اسکے بعدیا اس سے بہلے، بشرطیکہ ای رکن کے اخیر تک امام اس کا شریک ہوجائے۔

۔ تی سورے دیں۔ امام کے ساتھ ہی رکوع سجدہ وغیرہ کرے۔

٠٠٠ كى سورت ن مثل امام ركوع كركے كھڑا ہوجائے اس كے بعد مقتدى ركوع كرسے۔

و يكووا شير منكه الدين بها معه أو بعده و مشاركته في الأركان) اي في أصل فعلها أعم من أن يأبي بها معه أو بعده القنده إلا دا أدركه إمامه فيها فيالأون طياهره والشي كما بوركع إمامه ورفع ثمر كع هو فيصح، و لثالث عكسه، فالايصح الارد ركع و بقي ركعاً حتى أدركه إمامه، فيصح بوجود المتابعة التي هي حقيقة الاقتداء [رد المحداد ١٣٩،٢]

۔ ن سال اور مقتدی ایا م سے پہلے رکوع کرے مگر رکوع میں اتن ویر تک رہے کہ امام کارکوع سے لی ہوئے۔
مشر کے سال اور مقتدی رکن میں امام کی شرکت نہ کی جائے ، مشرا امام رکوع کرے اور مقتدی رکوع نہ کرے یا مام دو
سجدے کرے اور مقتدی ایک ہی تجدہ کرے یا کسی رکن کی ابتدا امام سے پہلے کی جائے اور خیر تک امام اس میں
شریک نہ ہو۔ مشلاً مقتدی امام سے پہلے رکوع میں جائے اور قبل س کے کہ امام رکوع کرے مقتدی کھڑ ہوجائے،
ان دونوں صورتوں میں اقتد اور ست نہ ہوگی۔

شرط ( • ) مقترى كى حالت كالهام سے كم يا برابر بوتا۔

قیاسکرنے والے کی اقتداقیام ہے، جزئے پیچھے درست ہے، شرع میں معندور کا تعود بمزرلہ قیام کے ہے۔ مستقیم کرنے والے کے پیچھے خواہ وضو کا ہو یاغسل کا ، وضوا درغسل کرنے والے کی اقتدا درست ہے، اس لئے کہ تیجم اور وضوا و عنسل کا حکم طہارت میں مکسال ہے، کوئی کسی سے کم زیادہ نہیں۔

+ مسیح کرنے دالے کے پیچھے خواہ موزوں پر کرتا ہو یوپٹی پر ، دھونے والے کی قتر اورست ہے ،اس لئے کہ مسیح کرنا اور دھونا دونوں ایک ہی درجے کی طہارت ہیں ،کسی کوکسی پر فوقیت نہیں۔

^ معذور کی اقتدامعذور کے پیچھے درست ہے ، بشرطیکہ دونوں ایک عذر میں مبتلا ہوں۔مثلا دونوں کوسلسل بول ہو یا دونوں کوخروج رہے کامرض ہو۔

# : ائی کی اقتراائی کے پیچے درست ہے۔ بشرطیکہ مقتریوں میں کوئی قاری ندہو۔

و ينفسنده مساسقة سمقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه، كما لوركع ورفع رأسه قبل لإمام و به يعده معه أو بعده وسعير. [مر في نقلاح ٣٣٧] ٢ وكونه مثنه و أو دونه فيها، (أي في لأركان) وفي الشرائط. [التر المحتار ٢ ٣٣٩]

وصح افتده متوصى لامه معه أي مع المقدي المالوكان معه ماه فلايصح الافتده بشمه اي: عدهما بماه على أن المحلفية عدهما بن الألين و هما الماء والتراب و بطهارتان سواء (وعاسل بماسح ويوعلى جبيرة) الأولى قوله في لحرش عملى حف أو حسيرة الالاوحة للمالعة ها أيضاه لأن المسح على الحبيرة أولى بالحوار؛ لأنه كالعسل بماتحة (وقائم بقاعد يركع ويسجد) وقيد الفاعد بكونه يركع ويسجد الأنه لوكان مؤميا بم يجر اتفاقا [رة المحار ٢٥،٥،٢] (وصح اقتداء معدور سنه) أي إن اتحد عدرهما، ويصبى من به سنس البول خلف مثنة [رة المحتار ٢٨٩،٢] - أكّن وقص عيم عقد إنه المحدور سنه) أي إن اتحد عدرهما، ويصبى من به سنس البول خلف مثنة [رة المحتار ٢٨٩،٢] - أكّن وقص عيم عقد إنه المحتار ٢٨٩،٢] المحدد بن المحدور سنه المحدور سنه المحدود بن المحدود بن المحدود بن المحدود بن المحدود بنات المحدود بالمحدود بنات المحدود بالمحدود بالمحدود بنات المحدود بنات المحدود بالمحدود بنات المحدود بنات المحدود بالمحدود بالمحدو

### ٣ عورت بإنابالغ كى اقتداباغ مردكے يبھيے درست ہے۔

## ے: عورت کی اقتراعورت کے پیچیے درست ہے۔

١ نابالغ عورت يا نابالغ مرد كى اقتذا نابالغ مرد كے پيچھے درست ہے۔

9 نفل پڑے والے کی اقتد اواجب پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔ مثلاً کوئی شخص ظہر کی نمی زیڑھ چکا ہواور وہ کسی ظہر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھے یا عبد کی نماز پڑھ چکا ہواوروہ وہ بارہ پھرنماز میں شریک ہوجائے۔ اس نفل پڑھنے والے کی اقتد انفل پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔

ا نذر کی تماز پڑھنے والے کی اقتد انذر کی نماز پڑھنے والے کے پیچے درست ہے، بشرطبکہ دونوں کی نذرا بکہ ہو، مثلاً ایک شخص کی نذر کے بعد دوہر اشخص کیے کہ میں نے بھی اس چیز کی نذر کی جس کی فدل شخص نے نذر کی ہے، اور اگر بیصورت ندہو بلکہ بیک نے دور کعت کی مثلاً امگ نذر کی اور دوسرے نے امگ اتو ان میں ہے کسی کو دوسرے کی اقتد درست ندہو گی ، حاصل ہے کہ جب مقتدی امام ہے کم یا برابر ہوگا تو اقتد ادرست ہوجائے گی ، اب ہم وہ صورتیں لکھتے ہیں جن میں مقتدی امام سے خواہ یقیدنا یا اختالاً ، اور اقتد ادرست نہیں :۔

ا بالغ کی اقتد اخواہ مرد ہویا عورت ، نا بالغ کے بیچے درست نہیں۔

إدامه الرجل للمرأة جائزة إذ يوى الإدام إما منها ولم يكل في المخلوة ويصبح اقدة عالمرأة بالرجل في صبوة الجمعة وال مراوات منها ولهدية القلامية ٢ (١٩٨٩) أو الأشي ببالغة نصح إمامتها للأنثى مطلقا فقص مع الكراهة. (الشامية ٢٨٧/٢) أو أحد عبراساسع فإل كان ذكر تصح إمامه لمثلة من ذكروأشي الشامية ٢٨٧,٢] و (صح افتده) متمل بمعترص في غير التراويح [القر المحدر ٢/٨٠٤] أصح اقتده من ذكروأشي الشامية ٢/٣٨٧] أو صح اقتده المنافق الدراسجات المحدوث عبيها نفل والشامية ٢٩٣/٢) أو الإربيح افتده المنافرة أن كلا منهما المحدوث وصاحرة إلا يدرأ حدهما عبي مدور الأحر بالإتحاد المأل بعد بدر صاحبة بدرت ثبث المسورة التي بدرها فيلال المحتول مع الشامية ٢٩٣٢] أو أما عبر ببالبع قبال كنان ذكر، بصح إمامته بمثلة من ذكروأشي وحشى العلال المنافق المعتزا مع الشامية ٢٩٣٦] أو أما عبر ببالبع قبال كنان ذكر، بصح إمامته بمثلة من ذكروأشي وحشى المنافق المنافق المثلة المنافقة المهرا ٢٩٠٤] أو أما عبر ببالبع قبال كنان ذكر، بصح إمامته بمثلة من ذكروأشي وحشى المنافقة الم

- ا مرو ک اقتداخواہ یا نغ ہویا تا بالغ بحورت کے پیچھے درست نہیں۔
- س خنٹی کی شخص کے پیچھے درست نہیں۔ خنٹی اس کو کہتے ہیں جس میں مرد ورعورت ہونے کی علامات ایسی متعارض ہوں کہ نداس کا مرد ہونا تحقیق ہونہ عورت ہونا اورالی مخلوق شاذ و نا در ہوتی ہے۔
- جس جس عورت کواپنے جیف کا زمانہ بیاد نہ ہواس کی افتد ااس قتم کی عورت کے چیچے درست نہیں۔
  ان دونوں صورتوں میں مفتدی کا امام سے ایادہ ہونامحمل ہے اسلئے افتد اج مزنہیں ، کیونکہ بہلی صورت میں جو خفتی مام ہے شاید عورت ہوں مقتدی ہے شاید مرد ہو، ای طرح و وسری صورت میں جوعورت امام ہے شاید بیز و نہاں کے چفس کا ہواور جومفتدی ہے س کی طبر رہ کا ہو۔
  شرید بیز و نہاس کے چفس کا ہواور جومفتدی ہے س کی طبر رہ کا ہو۔
  - ا خنتی کی اقتد اعورت کے پیچھے درست نہیں س خیال سے کہش بیدوہ ختی مروہو۔
  - ۱ ہوش وحواس والے کی اقتر امجنون ،مست ، بیہوش اور بے عقل کے چیچے در مت نہیں۔
  - ۔ طاہر کی اقتد امعذور کے بیچھے ٹل اس شخص کے جس کوسسل بول وغیرہ کی شکایت ہوورست نہیں۔
- ۱۰ ایک عذر دالے کی اقتد ادوعذر دالے کے بیچے درست نہیں ،مٹنا کسی کوسرف خروج رہے کا مرض ہواوروہ ایسے خص کی اقتد اکر ہے جس کوخرو ہے رہے اور سیسل بول کی دو بیماریاں ہوں ۔
- ۹ ایک طرح کے عذروالے کی اقتدادوسری طرح کے عذروالے کے چیچے درست نہیں ، مثال سلسل بول وال

ور کان آئی نصح مامته لمشها فقط [رد المحتار ۲۸۷۱] و لایصح فتداه رجل بامراه [لدر المحتار ۲ ۲۸۷] و سختنی اسالیع نصح مامنه للأنشی مطبعاً فقطه لامرجل ولائمته [انشامیه ۲ ۲۸۷] القدماه سامماش صحیح الاثبلالة الحدالی المشکل و الصالة لاحتمال الحیص، و من جو را قدم المصالة با صالة فقد عنظ عنظ فاحشاً [الذر المحدو مع مشامة ۲ ۲۹ الله السنام دوه ورت محرف و الكراك فاص عادت كراته ويش تا بوال كه بعد كی مرش كی وجدال المحدول مرش كی وجدال المحدول مرش كی وجدال المحدول المرفق المحدول المرش كا قوان جاركی بوجال المحدول المرش كی وجدال المحدول المرفق المحدول المحد

ولا بصبح الاقتداء بالمحمود المطبق ولا بالسكرال، فإن كان يحل ويفيل يفسح الاقتداء به في زمال الإفاقة، هكذا في فتدوى قناضى خال، قال العقيه: وفي الروايات الطاهرة لافرق بين أن يكون لإفاقه وقت معلوم أولم يكن، فهو بعبرلة الصحيح في رمال لإفاقة، وبه ناحد، هكذا في التنازحانية [الهندية ١ ٩٤] - ولا يصدي الطاهر حلف من به منسل دول، ولا الصفرات خلك المستحاصة، [الهندية ١ ٩٤] الالصفي من به سلسل بول حلف من به القلاب ريح و حراج لا يرفأ، لأن الصفي من مدسلسل بول حلف من به القلاب ريح و حراج لا يرفأ، لأن الصفرات عدرين، والماموم صاحب عدر، [الهندية ١٩٤١] الا ويحور قتداء المعدور بالمعدور إل لحد عدرهما -

### ایسے خص کی اقتدا کرے جس کونکسیر ہنے کی شکایت ہو۔

• قری کی افتد ، انتی کے پیچھے درست نہیں۔اور قاری وہ کہلا تا ہے جس کواتنا قرآن سیحے یا دہوجس سے تماز ہوجاتی ہے اورائی وہ جس کواتنا بھی یا د شہو۔

ا آئی کی افتذ، اُئی کے بیچھے جبکہ مقتد بول میں کوئی قاری موجود ہودرست نہیں ، کیونکہ اس صورت میں اس امام اُئی کی نماز فاسد ہو ج کیگی۔ اس لئے کے ممکن تھا کہ وہ اس قاری کوامام کر دیتا اور اسکی قراءت سب مقتد بول کی طرف سے کافی ہوج تی ہے ، اور جب امام کی نماز فاسد ہوگئی تو سب مقتد بول کی نماز فاسد ہوجائے گی جن میں وہ اُٹی مقتدی بھی ہے۔

۲ ائتی کی افتدا گونگے کے پیچھے درست نہیں،اس سے کہ اٹنی اگر چہ بالفعل قراءت نہیں کرسکتا گر قا در تو ہےاں وجہ سے کہ وہ قراءت سیکھ سکتا ہے، گونگے میں توبیقدرت بھی نہیں۔

۳۰ جس شخص کاجسم جس قدرڈ ھانکنا فرض ہے چھپا ہوا ہو،اس کی اقتدا برہنہ کے پیچھپے درست نہیں۔ ۲۰ رکوغ سجود کرنے والے کی اقترا ان دونوں سے عاجز کے پیچھپے درست نہیں، اور اگر کوئی شخص صرف سجد ہے ہے عاجز ہواس کے چیچھپے بھی اقترا درست نہیں۔

د فرض يرْ بن والے كى قتر انفل ير هن والے كے يجھے درست نيس۔

11 نذر کی نماز پڑھنے والے کی افتدانفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں ، اسلئے کہ نذر کی نماز

#### واجب

وإن حنف فلا يحور [الهندية ١٩٣١] لا حفظ به من القرال بعير حافظ بها وهو الأمي [ بكر المختار ١٩٩١] وإذا اقتدى أمي وقاري بأمي تفسد صلوه الكل للقدرة على لقراءة بالاقتداء بالقاري، [ لدرّ المختار ١٩٩١] ولا منشور عورة بعارات ولا أمي بمحرس سقدرية لأمي على الشخريمة قصح عكسه [الدرّ المختار ١٩٩١] ( ولا منشور عورة بعار الدرّ المختار ١٩٩١] ( و ولاقادر على ركوع و سجود بعاجر عنهما ساء نقوي على الصعيف [الدرّ تمختار ١٩٩١] و لا مغرص بمنفل. والدرّ تمختار ١٩٩١] - ولا بادر بمنفل لال البدر واجب قبلرم بناء القوي على الصعيف؛ ولا بنادر بحديف لان المدر واجب قبلرم بناء القوي على الصعيف؛ ولا بنادر بحديف لان المدر واجب قبلرم بناء القوي على الصعيف؛ ولا الشامية ١٩٣٢]

۔ نذر کی نماز پڑھنے والے کی اقتد اسم کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں ، شلاً اگر کسی نے شم کھ کی کہ بیل آج چا ردکھت نہ رکی تذرکی تو وہ نذر کرنے والا اگر س کے پیچھے نماز پڑھے قرار کے جا جا درکھت نہ رکی تذرکی تو وہ نذر کرنے والا اگر س کے پیچھے نماز پڑھے تو درست نہ ہوگی ، اس لئے کہ نذر کی نمی زواجب ہے اور شم کی نفل کے پیونکہ شم کا بور کرنا ہی واجب نہیں ہوتا بیکہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفارہ و بدے اوروہ نمی زنہ پڑھے۔

﴿ جَلِّ شَخْصَ ہے صاف حروف نہ ادا ہو سکتے ہوں ، مثلاً سین کوئے یارے کوغین پڑھتا ہو یا کسی اور حرف میں ایس اور حرف میں ایس اور حرف میں ایس اور حرف میں ایس اور حیح پڑھنے والے کی نماز ورست نہیں۔ ہاں اگر پوری قر مت میں ایک آ دھ حرف ایساوا تع ہوج ئے تواقتہ اصحیح ہوجائے گی۔

۔ (۱) مام کا واجبُ الانفراد نہ ہونا، لین ایسے مخص کے پیچھے اقتدا درست نہیں جس کا اس وقت منفر در ہنا ضروری ہے، جیسے مسبوق کہ اس کوام م کی نمی زختم ہوجانے کے بعد پٹی چھوٹی ہوئی رکعتوں کا تنہا پڑ ھناصر وری ہے، پس اگر کوئی شخص کسی مسبوق کی اقتد کر ہے تو درمت نہ ہوگی۔

۔ ۔ (۱۱۲ مام کوکسی کا مقتدی نہ ہونا، لینی ایسے مخص کو مام نہ بنانا چاہئے جوخود کسی کا مقتدی ہو،خواہ دھیتۂ جیسے مدرک یاحکم 'جیسے لائق ، لائل اپنی ان رکھتوں میں جوامام کے ساتھ اس کوئییں ملیس مقتدی کا حکم رکھتا ہے ، پلہذااگر کوئی شخص کسی مند رک یا لاحق مسبوق کی اقتد کرے تو درست نہیں ، اسی طرح مسبوق اگر ادفق کی یا لاحق مسبوق کی اقتد کرے تو درست نہیں ، اسی طرح مسبوق اگر ادفق کی یا لاحق مسبوق کی اقتد کرے تب بھی درست نہیں ۔ یہ بارہ شرطیس جو ہم نے جماعت کے جسم نے کی بیان کیس اگر ان میں ہے کوئی

 شرط کسی مقتدی میں نہ ہوئی جائے گی تو اسکی اقتدا سیجے نہ ہوگی۔اور جب کسی مقتدی کی قتدا سیجے نہ ہوگی تو اس کی وہ نماز بھی نہ ہوگی جس کواس نے بحالتِ اقتدااوا کیا ہے۔

### جماعت کے احکام

مسئیہ جی عت جمعہ اور عیرین کی نمازوں میں شرط ہے ، یعنی یہ نمرزیں تباضیح بی نہیں ہوتیں ۔ نئے وقتی نمازوں میں افرط ہے ، یعنی یہ نمرزیں تباضیح بی نہیں ہوتیں ۔ نئے وقتی نمازوں میں افروں میں واجب ہے ، افرطیکہ کوئی عذرتہ ہواور تراوی میں سنت مؤکدہ ہا کر چاہیک قرآن مجید جماعت کے سرتھ ہو چکا ہو، اور ای طرح نماز کسوف کے لئے اور مضال کے وتر میں سنتے ہے ، اور سوائے رمضان کے ورکسی زمانے کے وتر میں مکروہ تنزیبی ہے ، یعنی جبکہ مواضب کی ج ئے اور اگر موافعیت نہ کی جائے بلکہ بھی بھی دو تین آدمی جماعت نہ کی جائے سے اور کی جہ عت ہوتی ہے ، یعنی اور ای موافل میں ، جبکہ نوافل کو جائے ہوئے ہوگوں کو جائیں جس اہتی م سے فرائن کی جی عت ہوتی ہے ، یعنی اوال واقامت کے اور بے بلائے ہوئے دو تین آدمی جمج ہوکر میں نورای طرح مکر ووتح بی ہے ہوئر خس کسی نفل کو جماعت سے یز صابی تو کی ہے ہوئے اوان واقامت کے اور بے بلائے ہوئے وقتی آدمی ہے ہوئر خس

المساهمية [لترافعات ملاتها (أي بعيدي) في الأصح على من تحت عيد مجمعة بالمحماعة وأقبها ثلاثة رجال المدرّ لمحتار ٢ ٢٧] بحث صلاتهما (أي بعيدي) في الأصح على من تحت عيد مجمعة بشرائطها بوي الحقيد فويها سنة بعيد الذّر استر ٢٥٠] ومنه ألها وجه بلصبوت الحمس الاسجمعة فإلها شرط فيها و تحت عملوه لعندي على لمثول يوجو بهما وتسر فيها على القول يستيبه وفي لكسوف و شرويح سنة [لبحر ١ ٥٠٠] وسنحت في وترفي بمصال على قول و لا تستحت فيه على قول إليجر ١ ٥٠١] ولا يقسى الوبر والنصوع بجماعة جارح إمصال أي يكره دلك وعلى مسين السداعي بأل يقتدي أربعه بوحد و بمرالمختار ٢٠٤٠] قال الشامي إلى كان دلك أحيانا كما فعل عمر كان مباحث عبر مكروه وإلى كان على مبين لمواطبة كان بدعة مكروهة الأنه خلاف لموارث وعنوا بكراهة بأن يوبر نقل من وجده والمناس بالنجماعة غير مستحت في عبر رمضاله وهو كالصريح في أنها كراهة سرية، و لتدعى هو أن يدعو نعصهم معصل الشامي المناس المحماعة بكره في المحامة بكره في الأصل بلصد المناس المحماعة بكره في الأصل بلصد المحماعة بكره في الأدن وإلا مع ناحية المستحد لا يكره وأصل هذا أن للموع بالحماعة بكره في الأصل بلصد المهد أن للموع بالحماعة بكره في الأدن وإلا مع ناحية المستحد لا يكره وأت شمس الأثمة الحلواني ولا كان سوى الإمام المحامة المؤلف المؤلف المواحدة المواحدة أنه لا يكره وأن شمس الأثمة الحلواني ولا كان سوى الإمام

کی دوسری جماعت مسجد میں ان جار شرطوں ہے:۔

مسجد محلے کی ہواور عام ریگذر پر نہ ہو، اور مسجد محلے کی تحریف لیکھی ہے کہ وہاں کا امام اور نمازی معین ہوں۔ \* سبج ہی جماعت بلند آواز سے افران واقامت کہدکر پڑھی گئی ہو۔

ے کہلی جمہ عت ان لوگوں نے پڑھی ہو جو اس محصے میں رہتے ہوں اور جن کو اس مسجد کے انتقابات کا اختیار حاصل ہے۔

· دوسری جماعت اس بیئت اورا بهتمام ہے اوا کی جائے جس بیئت اورا بهتمام ہے بہلی جماعت اوا کی گئی ہے ور میہ چوتھی شرط صرف امام ابو بوسف نے کے زویک ہے، اور امام صاحب نے کے زویک ہیئت بدل دیتے پر بھی كراجت رئتي ہے ۔ الى اگر وہ دوسرى جماعت مسجد ميں نداداكى جائے بيكه كھرييں اداكى جائے تو مكر وہ جيل، اسى طرح آگرکوئی شرط ن جارشرطوں میں ہے نہ یوئی جائے ،مثلاً مسجد عام ریگذر پر ہو محلے کی ندہوجس کے معنی او پرمعلوم ہو چکے تو اس میں دوسری بلکہ تیسری چوتھی جماعت بھی مکروہ بیں۔ یہ بہلی جماعت بیندا واڑے از ان ور قامت کہہ کرنہ پڑھی گئی ہوتو دوسری جماعت مکروہ ہیں یا جہلی جماعت ان لوگوں نے پڑھی ہوجواس محلے میں نہیں رہتے ، نہان کومسجد کے انتظامات کا اختیار حاصل ہے ، یہ یقوں امام ابو یوسف ، ت - کے دوسری جماعت اس ہیئت ہے اوا نہ کی جائے جس جیئت سے بہلی جماعت اوا کی گئی ہے، جس حبکہ بہلی جماعت کا امام کھڑا ہوا تھ دوسری جماعت کا امام و ہال سے ہٹ کر کھڑ اہوتو ہیئت بدل جائے گی اوران م ابواد سف سے ایکز دیکے جماعت مکروہ نہ ہوگی۔ "نبيه برچند كه بعض لوگوں كاعمل اهم ابو يوسف ات - كةول ير بي بنيكن اهم صاحب ت- كا قول ويل ہے بھی قوی ہے ادر اس وقت دینیات میں اورخصوصاً امرِ جماعت میں جوجہاؤ ن (مستق) اور کاسل ہور ہاہے اس کا مقتضا بھی میں ہے کہ یا وجود تبذل ہیئت کراہت پرفتوی دیا جائے ، ورندلوگ قصد جماعت اولی کوٹرک کریں گے کہ ہم اپنی دوسری کرلیں گے۔

ويكره (تحريم) تكرار الحماعة بأدان وإقامة في مسجد محلة لافي مسجد طريق أومسحد لاامام له ولا مؤدن، إلاإذاصلي بهما لبه أوّلا عبر أهله أوأهمه لكن لمحافلة الأدان، ولوكرراهم لدولهما أوك لا مسجد طريق جار إحماعا، والمراد لمسجد المحلة: ماله إمام وجماعة معلومون [الدرّالمجتار والشامية ٢/٤٤/١ع

# مقتدى اورامام كمتعلق مسائل

مسسد مقتدیوں کو جائے کہ تمام حاضرین میں امامت کے لیق جس میں اچھے اوصاف زیادہ ہوں اسکو امام بنادیں ،اورا گرکٹی شخص ایسے ہوں جوامامت کی روقت میں برابر ہوں توغلبۂ رائے پڑمل کریں ، یعنی جس شخص کی طرف زیادہ لوگوں کی رائے ہواسکوا مام بناویں ۔اگر کسی ایسے تحض کے ہوتے ہوئے جوا، مت کے زیادہ لائق ہے سمسی ایسے خص کوامام کر دینگے جواس ہے کم لیافت رکھتا ہوتو ترک سُنت کی خرابی میں مبتلا ہو کئے۔ مسلسد سب سے زیادہ استحقاق امامت استخص کو ہے جونی زے مسائل خوب جانتا ہو، بشرطیکہ ظاہر اُس میں کوئی فسق وغیرہ کی بات نہ ہوا در جسقد رقر اءت مسنون ہےا ہے یا دہوا درقر آن سیج پڑھتا ہو، پھروہ مخص جوقر آن مجید احیما پڑھتا ہولینی قراءت کے قواعد کے موافق ، پھروہ خض جوسب سے زیادہ پر ہینز گار ہو، پھروہ خض جوسب سے زیاده عمر رکهتا ہو، پھروه مخص جوسب میں زیادہ خلیق ہو، پھروہ مخض جوسب میں زیادہ خوبصورت ہو، پھروہ مخض جو سب میں زیادہ شریف ہو، پھروہ جس کی آ واز سب ہے عمرہ ہو، پھروہ خوعمرہ کس مینے ہو، پھروہ خص جس کا سرمب سے بڑا ہومگر تنامب کے ماتھ ، کھروہ مخص جو قیم ہو بہنبت مسافر دن کے ، پھر دہ مخص جواصلی آ زا دہو، پھر و و فخض جس نے حدث اصغرے تیم کیا ہو بہ نبیت اس کے جس نے حدث اکبرے تیم کیا ہو۔ اور بعض کے نز دیک حدث اکبرے تیم کرنے والامقدم ہے۔ اور جس شخص میں دو وصف پائے ہو کیں وہ زیادہ مستحق ہے ہ نسبت اس کے جس میں ایک ہی دصف پر بیا جا تا ہو، مثلاً و ہخص جونماز کے مسائل بھی جانتا ہواور قر آن مجید بھی احیما

هيال استور نقرع بن المستويين أو الخيار بن الموم، فإن احتلفو عنر أكثرهم، وأوقده عير لأولى أساؤوا وتركو اسسة.

[المرابعتار و الشامية ٢ ٣٥٣] أو لأحس بالامامة لأعلم بأحكام لصنوة فقط صحة وفسادا بشرط احديه الفواحش للعاهرة وحفظه فدر قرص، ثم الأحس ثلاوة و بجويداً للقراءة، ثم الأواع، ثم الأسر، ثم الأحس جنفاء ثم لأحس وجهاء ثم لأثرو سداً ثم الأحس صوئا، ثم الأحس صوئا، ثم الأكبر رأساء ثم المقيم على المساهر، ثم الحر الأصبي على تعيق، ثم المحيدة على حدث على لمستمد على حدث على لمستمد على حدث على لمستمد على حدث الدرا محدر ٢/١٥٥١) وفي بشاهيه الكن في مية المفتي، ممتيمم عن الحديدة أولني بالإسامة من الميمم عن حدث. [٢٥٢/١] ألا يقدم "حد هي سراحم، لا يحرجه ومنه السبق بن الدرس الحراس العراب المحتمد على الشامية: ويوأن رحليس في الفقه و لصلاح سواه إلا أن أحدهما أقرأ، فقدم القوم الأخره فقد أساؤواوتركوا لمسة. [٢٥٤/٣]

پڑھتا ہوزیادہ متحق ہے بنبت اس کے جوصرف نماز کے مسائل جانتا ہواور قرآن مجیدا پھانہ پڑھتا ہو۔ مسئسہ اگر کسی کے گھر میں جماعت کی جائے توصد حب خانہ امامت کے لئے زیادہ متحق ہے، اُس کے بعدوہ مختی ہوں تو پھر مخص جس کووہ مام بناوے۔ ہاں اگرصاحب خانہ بالکل جاہل ہواور دوسرے لوگ مسائل سے واقف ہوں تو پھر ان بی کواستحقاق ہوگا۔

منے۔ ''جس مسجد میں کوئی مام مقرر ہواس مسجد میں اسکے ہوتے ہوئے دوسرے کوامامت کا استحقاق نہیں۔ ہاں اگروہ کسی دوسرے کوامام بنائے تو چھرمضا گفتہیں۔

م نے۔ قاضی بینی حاکم شرع یا بادشاہ اسلام کے ہوتے ہوئے دوسر کوا، مت کا استحقاق نہیں۔
مٹ۔ بےرض مندی قوم کے ا، مت کرنا مکروہ تح بی ہے ، ہاں اگر وہ شخص سب سے زیادہ استحقاق ا، مت
رکھتا ہولیجنی امامت کے اوصاف اسکے برابر کسی میں نہ پائے جادیں تو پھر اسکے اوپر پچھ کرا ہے نہیں ، بلکہ جواس کی امامت سے ناراض ہوہ ہی شطی برے۔

مت ۔ فاسل اور بدعتی کا اہام بنانا مکروہ تح کی ہے ، ہاں اگر خدانخو استہ ایسے لوگوں کے سواکوئی دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتو بھر مکروہ نہیں ۔ اسی طرح اگر بدعتی و فاسل زور دار ہوں کہ اُنے معزول کرنے پر قند رہ ویا فتنہ طلیم بریا ہوتا ہوتو بھی مقتدیوں پر کرا ہت نہیں ۔ بریا ہوتا ہوتو بھی مقتدیوں پر کرا ہت نہیں ۔

# من فلام کا بیخی جوفقہ کے قاعدے سے غلام ہو، وہ بیل جوقحط وغیرہ میں خرید لیاجائے اس کا امام بنا ٹا اگر چہ

وصاحب بيب أولى بالإمامة من عيره مطبقاً، أي وإن كان عيره من الحاصرين من هو أعلم وأفرأ منه، فإن فنه (أي مناسك) و حداً منهم رأي من لأصباف) بعدمة وكبره فهو أقصل [الدرّانمجار والشابة ٢ ٢٥٤] و عيم أن (صاحب بيت) ومنه بداء مستحد أثرات (أولى بالإمامة من عيره) [بدرّالمحتر ٢٥٤/٢] وأمار احتمعو فاستطان بقدم، لم لأمير، لم تفاصي من وكدا يقدم لقاضي على إمام المستحد. [ردّالمحتار ٢٩٤/١] () وبوأم قوما وهم له كارهون كره، وإن هو أحق لا، والكراهة عليهم. [الدرّالمختار ٢٥٥/١] () يكره إمامة عندوأغرابي و قاسق وأعمى ومنتدع الح، .. هد إن وجد عيرهم و إلا فلا كرهة [لدرّالمحتر ٢ ٢٥٥] في مشامية: على أن كرهه تعديمه كراهة تحريم [٢ ٢٥٦]

و بكره سربها إمامه عبد و تومعته، وأغربي و هومن يسكن سادية غربيا و عجمت، وأعمى و حوه الأعشى، هو مني، النصر يالاً و عباراً، لاستوقى مشجاسة، إلا أن يكون أعدم الفوء فهو أولى، فيد كراهة إمامة الأعمى في المحط و عبره بأن لايكون- وہ آزاد شدہ ہو،اور گنوار بینی گاؤں کے رہنے والے کا ،اور نابینا کا جو پاک ناپاکی کی احتیاط نہ رکھتا ہو، یا ایسے شخص کا جسے رات کو کم نظر آتا ہو،اور ولد الزنا بینی حرامی کا امام بنانا کمروہ تنزیبی ہے۔ ہاں اگریہ لوگ صاحب علم وفضل ہوں اور لوگوں کو ان کا امام بنانا گوارنہ ہوتو چھر مکروہ نہیں۔اسی طرح کسی ایسے سین نوجوان کو امام بنانا جس کی ڈاڑھی نہ تکلی ہو،اور بے عقل کو امام بنانا مکروہ تنزیبی ہے۔

مٹ از کفرائض اور واجبات بیل تمام مقتد یول کوامام کی موافقت کرنا و جب ہے، ہال سُنن وغیرہ بیل موافقت کرنا واجب نہیں ، پس اگرامام شافعی المذہب ہواور کوع بیں جاتے وقت اور رکوع ہے اُٹھتے وقت ہاتھوں کو اُٹھائے تو حق ہاتھوں کا اُٹھانا ضروری منبیں ،اس لئے کہ ہاتھوں کا اُٹھ نا ان کے نزد کیا بھی سُنت ہے ،اک طرح نجر کی نماز میں شافعی المذہب قنوت پڑھے گا تو حنفی مقتد یول کو ضروری نہیں ، ہاں وتر میں البتہ چونکہ قنوت پڑھا کا تو حنفی مقتد یول کو خوق مقتد یول کو بھی بعد موافق بعدر کوع کے پڑھے تو حنفی مقتد یول کو بھی بعد رکوع کے پڑھے تو حنفی مقتد یول کو بھی بعد رکوع کے پڑھے تو حنفی مقتد یول کو بھی بعد رکوع کے پڑھا جائے۔

منائی۔ امام کونماز میں زیادہ بڑی بڑی سورتیں پڑھنا جومقدار مسنون سے بھی زیادہ ہوں یارکوع سجدے وغیرہ میں بہت زیادہ دیرتک رہنا مکروہ تحریک ہے، بلکہ امام کوچاہئے کہ اپنے مقتد ایول کی حاجت اور ضرورت اور ضعف وغیرہ کا خیال رکھے، جوسب میں زیادہ صاحب ضرورت ہوائی کی رعایت کر کے قراءت وغیرہ کرہے، بلکہ زیادہ ضرورت کے وقت مقدار مسنون ہے بھی کم قراءت کرنا بہتر ہے، تا کہ نوگوں کا حرج شہوجوقلت جماعت کا سبب ہوجائے۔

المصل النفوم، فإذ كان أفصلهم فهو أولى، ثم ذكراً به يبعي جريان هذا القد في لعد والأعربي وولا الرن و توعدما أي عدة الكرهة بأن كان الأعربي أهمس من لحصري، والعبد من الحر وولد برنا من ولد لرشادة، والأعمى من ببعير، فالحكم ما سعد، وللعل وجهد أن تغير الحماعة لقديمه يرول إذا كان أفصل من غيره، بل لتغير يكون في تقديم غيره. [ لدرّ لمحتار والشامية ١/٥٥٥-٣٥٦) وكلد تكره حيف أمرد وسفيه [الدرّالمحتار ٢٥٩،٦] . تنجب ما بعد للإمام في او احبات فعلاً وكد تبرك من رك من ولا المتنابعة في السنس فعلاً وكدا تركاً، فلاينا بعد في ترك رفع البدين في التحريمة والثناء ولكنار لركوع، بحلاف لقوب وتكبرات العيدين [الشامية مختصرا ٢٠٣٢] من الرائم عن الدكرة الموسل المتنابعة في قراءة أو أذكار، رضى غوم أولاة لإطلاق الأمر ويكره تحريمت مطويل العملوة على للقوم والند على قدر السنة في قراءة أو أذكار، رضى غوم أولاة لإطلاق الأمر ويلكره تحريمت مطويل العملوة على للقوم والند على قدر السنة في قراءة أو أذكار، رضى غوم أولاة لإطلاق الأمر والتحقيف. [النترالمحتار ١٩٤٤/ ٢٠٤٣]

مسلسکہ اگرایک ہی مقتدی ہواوروہ مرد ہویا تا پالغ لڑکا تواس کوامام کے داہنی جانب ام مے برابر یا پچھ پیچھے ہٹ کر کھڑ اہونا جا ہے ،اگر یا کمیں جانب ام مے پیچھے کھڑ اہوتو مکروہ ہے۔

مٹ اوراگرایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو ن کوامام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑا ہونا جا ہے ،اگرا، م کے و ہے صف باندھ کر کھڑا ہونا جا ہے ،اگرا، م کے و ہے بائد ہونا جا نب کھڑ ہے ہوں اور دو ہوں تو مکر وہ تنزیبی ہے ،اوراگر دوسے زیادہ ہوں تو مکر وہ تح کی ہے ،اسکے کہ اسکے کہ اور اور دوسے نیادہ مقتدی ہوں تو اور دو ہونا واجب ہے۔

مست۔ اگر نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مرد مقتری تھا اور وہ اوم کے داہنے جانب کھڑا ہوا ، اس کے بعد اور مقتری آگے تو پہلے مقتری کو چاہے کہ چیجے ہے آئے تا کہ سب مقتری ٹل کر اوم کے چیجے کھڑے ہوں اگر وہ نہ ہے تو ان مقتد یول کو چاہئے کہ اس کو کھیتے ہیں ، اور اگر نادائشگ سے وہ مقتری اوم کے داہنے یا ہائیں جانب کھڑے ہو جان مقتری کو چاہئے کہ آگے بردھ جائے ہیں اور اوام کے ہوجائیں ، پہلے مقتری سب ل جائیں اور اوام کے جیجے ہو جائیں ، اس طرح اگر چیجے ہنے کی جگہ نہ ہوتب بھی اوام ہی کو چاہئے کہ آگے بردھ جائے ، لیکن اگر مقتری مسائل سے ناواقف ہول جیسا ہارے زوائے میں غامب ہے تو اس کو ہٹانا من سب نہیں کہی کوئی ایک حرکت نہ کر سب کل سے ناواقف ہول جیسا ہارے زوائے میں غامب ہے تو اس کو ہٹانا من سب نہیں کہی کوئی ایک حرکت نہ کر سب کے سب کے تو اس کو ہٹانا من سب نہیں کہی کوئی ایک حرکت نہ کر سب کے سب کے تو اس کو ہٹانا من سب نہیں کہی کوئی ایک حرکت نہ کر سب کے تو اس کو ہٹانا من سب نہیں کہی کوئی ایک حرکت نہ کر سب کے تو اس کو ہٹانا من سب نہیں کہی کوئی ایک حرکت نہ کر سب کے تو اس کو ہٹانا من سب نہیں کہی کوئی ایک حرکت نہ کر سب کے تو اس کی موج جس سے نماز ہی غارت بی درت ہو۔

منسبہ اگر مقتدی عورت ہویا نابالغی ٹرکی تواس کو جائے کہ ان م کے پیچھے کھڑی ہو، خواہ ایک ہویا یک سے زائد۔
منسبہ اگر مقتدیوں میں مختلف متم کے لوگ ہوں بچھ مرد بچھ عورت بچھ نابالغی تو امام کوچ ہے کہ اس تر تیب سے
اُن کی مقیں تا تم کرے ، پہلے مردول کی مقیس ، پھر نابالغ لڑکول کی ، پھر بالغ عورتوں کی ، پھر ناباغ لڑکیول کی ۔
منسبہ مردول ہے کہ قیس سیدھی کرے لیمنی صف میں لوگوں کو آ سے بیچھے ہونے سے منع کرے ، مب کو ہر ہر

<sup>©</sup> ويقف أنو حدود و صيبا محاذيا ليمين إمامه و لا عبرة بالراس بل بالقدم فلووقف عن يساره كرد، وكذا علمه على الأصح والدرّ محار ٢٠١٢ العناوى عهدية ١٩٨١ أمر تديمف عنفه، فتونوست سين كره تبريه، وتحريما بو كثر ولمحار ٢٠٠١ العناوى الهدية ١٩٨١ أمر ويسعى للمقتدي سأخر إد حاء ثالث، فإن تأخر و إلا حديم الثالث إن محش وساد صلاحه فإن التدى عن يسار إلام بشير إليهما بالتأخر، وهو أولى من تقدمه أمه من و أم الواحده فولها تساخر منطقاً كالمعدد ب [الشامية ٢٠٨٧] ويصف الرحان ثم عسدن ليم المحاثي ثم السناء [الدرالمحتار ٢٠١٢] أن يصفهم الإمام بأن يأمرهم بدلك، قال الشمني: وينتبعي العامم بأن يتراضوا ويسبوه المحلل ويسووا مناكهم، [الدرالمحتار ٢/١٠٣]

کھڑے ہونے کا تھم دے مف میں ایک کودوسرے سے لکر کھڑا ہونا چاہئے ، درمیان میں خان جگہ ندر ہنا چاہئے۔
مسئند تنہا کی شخص کا صف کے بیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے ، بلکہ ایسی حالت میں چاہئے کہ آگے صف سے کسی
آ وی کو تھینچ کرا پینے ہمراہ کھڑا کرلے ، لیکن تھینچنے میں اگرا خمال ہو کہ وہ اپنی نماز فراب کرلے گا یا بُرا مانے گا تو
جانے دے ۔

منا ۔۔۔ پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ ہاں جب صف بوری ہوج نے تب دوسری صف میں کھڑا ہونا جا ہے۔

مٹ اللہ مردکوصرف عورتوں کی امامت کرنا الیں جگہ مکر و وقتر کی ہے جہال کوئی مردنہ ہونہ کوئی محرم عورت مثل اس کی زوجہ بیا مال بہن وغیرہ کے موجود ہو، ہاں اگر کوئی مرد بیا محرم عورت موجود ہوتو پھر مکروہ نہیں۔ مٹ کیا ہے ''اگر کوئی شخص تنہا فجر بیا مغرب میا عشاء کا فرض آ ہستہ "واز سے پڑھ رہا ہوای اثناء میں کوئی شخص اس کی

، فقد اکر ہے تو اس میں دوصور تیں ہیں: ایک میہ کہ بیٹھ دل میں قصد کر لے کہ میں اب امام بنمآ ہوں تا کہ نماز جی عت سے ہوجائے ، دوسری صورت ہے کہ قصد نہ کرے بلکہ بدستورا پنے کو یہی سمجھے کہ گویہ میرے جیجھے آ کر کھڑا ہوالیکن میں امام نبیل بنمآ بلکہ بدستور تنہا پڑھتا ہول ، پس پہی صورت میں تو اس برای جگہ سے بلند آ واز سے قر عت ہوالیکن میں امام نبیل بنمآ بلکہ بدستور تنہا پڑھتا ہول ، پس پہی صورت میں تو اس برای جگہ سے بلند آ واز سے قر عت

کر ناواجب ہے، پس اگر سورہ فاتحہ یا کسی قدر دوسری سورت بھی آجتہ آواز سے یا دے چکا ہوتو اس کوچاہئے کے اس

ويف الواحد محديا لسمل إسمه فيدو وقف على يساره كره اتعاقه و كما بكره جنفه على الأصح بمحافقة السنة، وينف الواحد محديا لسمل إلى مركوع، فيد حاء رجل وإلا حدب إبنه رحلاً، ودحل في الصحة والقيام وحده و في رماسا بعلمه لحهل [٣٠٧] م يواكدال على يهت سماكل عدالقيت مردر كري بها ودحل في الصف، والقيام وحده و في رماسا بعلمه لحهل [٣٠٧] م يواكدال على يهت سماكل عدالقيت مردر كري بها ورد الرائع قالب بهائت في المدود في صحمه مكاد كره كفيامه في صف حدم صف فيه فرحة و لدرائم حدار ١٣٧٤/٢] من تكره إمامه الرحل بهل في ست لبس معهل وحل عيره و لا محرم مد كاحته و روحته أوامنه أما إداكان معهل واحد من دكر أوأمهل في المسجد لا يكره [الدرائم حدار ٢٩٨٠]

(ویسته المسام) و جوباً بحسب لنجماعة، فإن راد عبه أساء، و بوانتم به بعد لفائحة أو بعضه سراً أعاده جهراً، يكن في الحير شرح نسسه، إلى به بعد الفائحة يتجهر بالسورة إن فصد الإمامة، وإلا فلا يبرمه لجهر (في الفيحر و أوسى العشائيل دع وقساة و جمعة وعيدين و تراويح ووير بعدها) أي في رمصان فقط، و يسرفي عيرها. [الدرالمختار ٢٠٤٦] المسمئلدور مخالا على المواقع عن معالم المراكزة يك رائح وي عيرها المراكزة من عن المحال في المحالة عن على المحالة عن المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة عن عن عن المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة عن عن عن المحالة المحالة

عبکہ سے بقید فاتحہ یا بقید سورت کو بلند آواز سے پڑھے،اس نے کہ مام کو فجر ومغرب وعث ، کے وقت بلند آو ز سے قراءت کرنا واجب ہے،اور دوسری صورت میں بلند آواز سے پڑھنا واجب نہیں ،اور اس مقتدی کی نمی زنجی و قراءت کرنا واجب ہے،اور دوسری صورت میں بلند آواز سے پڑھنا واجب نہیں ،اور اس مقتدی کی نمی زنجی درست رہے گی کیونکہ صحت صلوق مقتدی کے لئے امام کا نبیت امامت کرنا ضروری نہیں۔

مسئے۔ اوم کواور ایب ہی منفر و کو جبکہ وہ گھریا میدان میں نمرز پڑھتا ہومتخب ہے کہ اپنی ابرو کے سامنے خواہ وا بنی جانب کوئی ایک چیز کھڑی کرے جوایک ہاتھ یواس سے زیادہ اونچی اور ایک اُنگی کے برابر موٹی ہو، ہال اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہویا ایسے مقام میں جب لوگوں کا نمازی کے سامنے سے گزرنہ ہوتا ہوتو اسکی موفی ہو، ہال اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہویا ایسے مقام میں جب لوگوں کا نمازی کے سامنے کے گزرنہ ہوتا ہوتو اسکی جھ ضرورت نہیں ،اور مام کا شرو تمام مقتد یول کی طرف ہے کا فی ہے ، بعد شترہ قائم ہوج نے کے آگے سے نکل جسنے میں چھ گناہ نہیں ،لیکن اگر شترہ کے اندر کو کی شخص نکلے گا تو وہ گنہ گار ہوگا۔

مست التحق وہ مقتدی ہے جس کی ہو گھر کھتیں پاسب رکھتیں بعد شریک جماعت ہونے کے جاتی رہیں ، خواہ بعذرہ مثلاً نمیز ہیں سوج نے اوراس در میان ہیں کوئی رکعت وغیرہ جاتی رہی ، بیالوگوں کی کشت ہو تو ہوئی رہیں ، (نمیز خوف کر سکے ، یا وضو ٹوٹ جائے اور وضو کرنے کے لئے جانے اور اس در میان ہیں اس کی رکھتیں جاتی رہیں ، (نمیز خوف ہیں پہلاً مروہ لاحق ہے ، اسی طرح جو مقیم مسافر کی افتد کر سے اور مسافر قصر کر سے تو وہ مقیم بعداہ م کے نماز ختم کر نے کے لاحق ہجر ہو گھر ہو جاتے مارے رکھت اس کی کا بعد م مجمد ہو گھر ہے ۔ کا در اس کی جب ہو اس رکھت کے اعتبار سے وہ لاحق سمجھی جائے گا۔ ہیں لاحق کو واجب ہے کہ پہلے اپنی ان رکھتوں کو اور اس کی جو جائے ، ورنہ باتی نماز بھی کو اور اس کی جو جائے ، ورنہ باتی نماز بھی کو اور اس کی جو تی رہیں ، بعدان کے اور کرنے کے اگر جی عت باتی ہوتو شریک ہوجائے ، ورنہ باتی نماز بھی کو اور اس کی جو تی رہیں ، بعدان کے اور کرنے کے اگر جی عت باتی ہوتو شریک ہوجائے ، ورنہ باتی نماز بھی کو اور اس کی جو تی رہیں ، بعدان کے اور کرنے کے اگر جی عت باتی ہوتو شریک ہوجائے ، ورنہ باتی نماز بھی کو اور اس کی جو تی رہیں ، بعدان کے اور کرنے کے اگر جی عت باتی ہوتو شریک ہوجائے ، ورنہ باتی نماز بھی کو دور اس کی جو تی رہیں ، بعدان کے اور کرنے کے اگر جی عت باتی ہوتو شریک ہوجائے ، ورنہ باتی نماز بھی کو دور دور سے دور اس کی جو تی رہیں ، بعدان کے اور کرنے کے اگر جی عت باتی ہوتو شریک ہوجائے ، ورنہ باتی نماز بھی دور دور کی جو باتی دور باتی کی دور بھی دور بیت ، بوجائے دور باتی کرنے کے اگر جی دور بھی دور بیت ، بوجائی کے دور بیت کی دور بھی دور بھی دور بھی دور بھی دور بھی دور بھی بھی دور ب

ويسعي لمن يصني في لصحر عن يبحد أمامه سرة وطونها دراج (مصاعدا) وعلطها عنظ الإصبح ولا بأس مبرك استرة إدا امن السرور ولم يواجه الطريق وستره لإمام سرد لنقوم [الهندية ١١٦،١ مرقي الملاح ١٣٦٥] والما حين من فاته بركعات كمها أو بعصها بكن بعد اقتدائه بعدر كعفية ورجمه و سبق حدث و صبوة حوف ومغيم التسم مستافره وكند ببلا عدر بأن سين مامه في ركوع وسنجود فريه بقصى ركعه، و حكيمه كمؤتم، فلا يأتي بنفرال دولا سهم و لا سعير فرصه بنيه إقامة، ويسدأ بنقصاء مافاته عكس بمسوق، ثم بنامع يعمه ما أمكنه إدر كه، وإلا تابعه والدرّ محيار ١٤١٤/٤] من يحق من من منه إلا تبعد علي المركم عنه المركم عنه المركم عنه المركم إدر كه، وإلا تابعه والدرّ محيار ١٤١٤/٤] من يحق من منه إليها يكون عنه عنه المركم المركم إلى المركم ا

مسئلسکد: لاحق ابنی گئی ہوئی رکعتوں میں بھی مقتدی سمجھا جائے گا، لینی جیسے مقتدی قراءت نہیں کرتا و ہیے ہی لاحق بھی قراءت نہیں کرے، ہلکہ سکوت کئے ہوئے کھڑارہے،اور جیسے مقتدی کوا گرسہو ہوجائے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوتی ویسے لاحق کوبھی۔

مثل کید: مسبوق یعنی جس کی ایک دور کعت رو گئی ہو، اُس کو چاہئے کہ پہلے امام کے ساتھ شریک ہو کر جس قد رنماز
ہاتی ہوجہ عت ہے ادا کر ہے، بعد امام کی نماز ختم ہونے کے کھڑ اہوجائے اورا پی گئی ہوئی رکعتوں کوا واکر ہے۔
مضائے ہے: مسبوق کواپنی گئی ہوئی رکعتیں منفر دکی طرح قراء ت کیہ تھ ادا کرنا چاہئے ،اوراگر ان رکعتوں میں
کوئی سہو ہوجائے تو اس کو بجد ہُ سہو بھی کرنا ضروری ہے۔

مسلفید: مسبوق کواپی گئی ہوئی رکعتیں اس ترتیب سے ادا کرنا چاہئے کہ پہلے قراءت والی پھر بے قراءت کی ،
اور جو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے اُن کے حساب سے قعدہ کرلے ، پینی اُن رکعتوں کے حساب سے جو
دوسری ہواس میں پہلا قعدہ کرے اور جو تبیسری رکعت ہوا ورنماز تین رکعت والی ہواس میں اخیر قعدہ کرے۔ وہی
خذ القیاس۔

مثن ظہری نماز میں تین رکعت ہوجانے کے بعد کو گی شخص شریک ہو، اس کو چاہئے کہ بعد امام کے سلام پھیرنے کے کھڑا ہوجائے اور گئی ہوئی تین رکعتیں اس تر تیب سے اوا کرے: پہلی رکعت میں سورہ فی تحد کے سر تھ سوورت مل کررکوع سجدہ کر کے پہلا قعدہ کرے ، اس سے کہ بیدرکعت اس ملی ہوئی رکعت کے حساب سے دوسری ہے، پھر دوسری رکعت میں تھ سوری فاتحہ کے سرتھ سورت ملائے اور اس کے بعد قعدہ نہ کرے ، اسلے کہ بیدرکعت اس ملی ہوئی رکعت میں تھو دوسری سورت نہ ملائے کہ بیدرکعت اس ملی ہوئی رکعت میں تھو دوسری سورت نہ ملائے کیونکہ بیدرکعت اس ملی رکعت میں سوری فی تحد کے ساتھ دوسری سورت نہ ملائے کیونکہ بیدرکعت قدر اور اس کے بیونکہ دوسری سورت نہ ملائے کیونکہ بیدرکعت قراءت کی دیگی اور اس میں قعدہ کرے کہ بید قعدہ کا خیرہ ہے۔

مئذ ٢٢ كال شير في المراهم براهم براهم براهم وينعود ويقر أول من سفه لامام بها أوسعه وهو منعرد حتى بشي وينعود ويقر أول وي قرامع الإمام لعدم الاعتداد بها لكراهتها، ويما يقصه أي بعد مانعه لامامه علوقدها والأصهر المساد ويقصي أول صلاته في حق قرأة واحرها في حق تشهد فمدرك ركعة من غير فنجر بأتي بركعتين بفاتحه واسورة والشهد بسهما، والالعة الرباعي نفائحة فقصه والايقعد قسمه بلافي أربع ربي قوله ورابعها بوقم الي قصاء ماسي به وعني الإمام سجدة سهو فعسه أن يعود. [الدراسخدار ١٧/٢]

متند اگرکوئی شخص الن بھی ہواور مسبوق بھی مثل کچھ رکھتیں ہوجانے کے بعد شریک ہوا ہواور بعد شرکت کے بیر جن کے بحر کچھ رکھتیں اس کی جبی جا کی ہیں ہوتا ہے ہیں ان رکھتوں کوا داکر ہے جو بعد شرکت کے ٹی ہیں جن میں وہ احق ہے ،گر اُن کے اداکر نے میں اپنے کو میں سمجھے جیسا وہ امام کے جیجھے نمی زیز ہور ہاہے ،لیجی قراءت نہ کرے اور او می کرت میں کا لی ظار کھے ،اس کے بعد گر جماعت باتی ہوتو اس میں شریک ہوج وے ،ورنہ ہوتی نماز مجمی پڑھ لے ، جدائ کے آن رکھتوں کو اداکر ہے جن میں مسبوق ہے۔

مناسب مقتربول کو ہررکن کا امام کے ساتھ ہی باہ تاخیر ادا کرناشفت ہے۔تحریمہ بھی امام کی تحریمہ کے ساتھ

سه صدى بلاحق مامبيق به معر ، قايل كال مسبوق أبصاء بأل فتلاى في أما صلوه لإمام ثهام مثلا، وهو المسبوق للاحق و حكمه أنه عصلي د استقط مثلا مالاف، ثه بتابع لإمام قدم أدرث ثم يقصي ماقاته بنابه أنه و سنل بركعة من دوات لأربع ود م في ركعيس يصلي أولا مالم فيه، ثم ما أدركه مع لإمام ثم ما سنل به فيصلي ركعه مما لاه فيه مع الإمام ويقعد متابعة به ولايه ثاليه إمامه، ثم يصلي لأحرى مماماه فيه، ويقعد؛ لابها ثابته ثم يصلي التي نتبه فنها، ويقعد متابعه لإمامه لأنها رابعة وكل دلك بعير قراء ه؛ لأنه مقتد، ثم يصلي الركعة التي سنق بها بقراء قالمالحة وسورة، و لأصلي أل بالاحق يصلي على ترتيب صدوة الإمام، و معسبوق يقضي ماسبق به بعد قراع الإمام [ردّالمحدار ٢١/١١ع] (ع والحاصر) أل منابعة الإمام في اعرائص و به حباب من غير تأخير و حده فإن عارضها واحب لا يسعي أل يفوته بل يأتي به ثم يتابع، كما وهنم الإمام فبل- کریں، رکوع بھی امام کے ساتھ ، تو مہ بھی اس کے تو ہے کے ساتھ ، تجدہ بھی اُس کے تجدے کے ساتھ ۔ غرضیکہ ہفتال سے ہرفعل کے ساتھ ۔ ہرفعل اس کے ہرفعی کہ مقتدی التحیات تمام کریں تو مقتدی ہوں ، اس کے کھڑا ہوجائے کہ مقتدی التحیات تمام کریں تو مقتدی مقتدی مقتدی مارے کہ مقتدی التحیات تمام کریں میں اگراہ مقبل اس کے کہ مقتدی التحیات تمام کریں سلام پھیر دے تو مقتدیوں کو جائے کہ التحیات تمام کریں سلام پھیریں ۔ ہاں رکوع سجدہ وغیرہ میں اگر مقتدیوں کو جائے کہ التحیات تمام کر کے سلام پھیریں ۔ ہاں رکوع سجدہ وغیرہ میں اگر مقتدیوں کو جائے کہ التحیات تمام کریں سلام پھیریں ۔ ہاں رکوع سجدہ وغیرہ میں اگر مقتدیوں کے ساتھ بھیریں ۔ ہاں رکوع سجدہ وغیرہ میں اگر مقتدیوں کے ساتھ بھیریں ۔ ہاں دکوع سجدہ وغیرہ میں اگر مقتدیوں کے ساتھ بھیریں ۔ ہاں دکوع سجدہ وغیرہ میں اگر مقتدیوں کے ساتھ بھیریں ۔ ہاں دکوع سجدہ وغیرہ میں اگر مقتدیوں کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہئے ۔

#### جهاعت مین شال و نه نه دو ب سیمسائل مهاعت مین شال و ب منه دو ب سیمسائل

مسلسنا اگرکوئی شخص اپنے محلے یا مکان کے قریب مجد میں ایسے دفت پہنچا کہ وہال جماعت ہو چکی ہوتو اس کو مستحب ہے کہ دوسری مسجد میں بتلاش جماعت جائے اور بیا بھی اختیار ہے کہ اپنے گھر میں واپس آ کر گھر کے آ دمیوں کوجیع کرکے جماعت کرے۔

مٹند آگرکوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز تنہا پڑھ چکا ہو، اس کے بعد دیکھے کہ وہی فرض نماز جماعت سے ہور ہا ہے ، تو اس کو چا ہے اور نجر ، عصر ، مغرب کے ہور ہا ہے ، تو اس کو چا ہے کہ جماعت میں شریک ہوجائے ، بشرطیکہ ظہر ، عشاء کا وقت ہو، اور نجر ، عصر ، مغرب کے وقت اس کئے کہ فیجر ، عصر کی نماز کے بعد غل نماز مکروہ ہے ، اور مغرب کے وقت اس کئے کہ بیہ

الله يتسعه [رق معتار ٢٠٢٢] اكر چياخل بوكوه ما ردا عارصها سنة كما نورهع لإمام فين تسبيح المقتدي ثلاثا فالأصح الله يتسعه [رق معتار ٢٠٢٢] اكر چياخل بوكوه مركوع هي جاكادر اليدو تح بموج خواج عن الاحتمال المركوع هي جاكو كركوع هي جاكو الله وحد بيافقراء كفلاف في تعليم كركوع هي جيكو كوره المركوع هي القراء كفلاف في المركوع هي القراء كفلاف القراء عنه القراء عنه العلم المركوع هي المحلوم المحلوم

## و وسرى نمازنفل ہوگى اورنفل ميں تين رکعت منفول نہيں ۔

مسلس اگرونی شخص فرض نماز شروع کر چکا ہو، اورا کی جاست میں فرض جماعت ہونے گئے تواگر وہ فرض دو رکعت وا، ہے جیسے فیم کی نماز تواس کا حکم ہے کہ اگر پہی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو سنماز کو قطع کر دے اور جماعت میں شامل ہوجادے ، اورا گر پہل رکعت کا سجدہ کرلیا ہوتو دونوں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو بھی قطع کر دے اور جماعت جماعت میں شامل ہوجاوے ، اورا گر دومری رکعت کا سجدہ کرلیا ہوتو دونوں دکعت ہوری کر لے ، اورا گر دومری رکعت کا سجدہ کرلیا ہوتو دونوں دکھت ہوری کر لے ، اورا گر دومری رکعت کا سجدہ کر ہیا ہوتو تطع کر دے ، اورا گر دومری رکعت کا سجدہ کر ہیا ہوتو تطع کر دے ، اورا گر دومری رکعت کا سجدہ کر ہیا ہوتو تطع کر دے ، اورا گر جماعت کے اندر شریک نہ ہوکو وقطع کر دے ، اورا گر تیسری رکعت کا سجدہ کر ہیا ہوتو دورکعت پر التحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیردے اور جماعت میں جماعت نہ ہو، اورا گر تیسری رکعت شروع کر دی ہواوراس کا سجدہ نہ کی ہوتو قطع کر دے ، اورا گر تیسری رکعت میں تو دوبارہ شریک ہوتو یوری کر لے ، اورا گر تیسری رکعت شروع کر دی ہواوراس کا سجدہ نہ کی ہوتو قطع کر دے ، اورا گر تیسری سی تو دوبارہ شریک ہوتا ویوری کر لے ، اور جمن صورتوں میں تی وری کہ جماعت نہ ہو، اور خشاء میں نہ رہوجا وے ، اور جمن صورتوں میں قطع کر نا ہو کھڑ ہے کھڑے ایک سلام پھیردے۔

مسسی اگر کوئی شخص غل نمی زشروع کرچکا ہو،اور فرض جم عت ہے ہوئے لگے تونشل نماز کونہ توڑے بلکہ اس کو حیا ہے۔ حیا ہے کہ دور کعت پڑھ کرسملام پھیردے اگرچہ جیار کعت کی نبیت کی ہو۔

# مسب ظہراور جمعد کی سُنتِ مو کدہ گرشروع کر چکا ہواور فرض ہونے لگے تو ظاہر مذہب بیہ ہے کہ دور کعت پر

شرع فها أده مسعرداً ثم أقيمت يقهمها قائما بتسيمة واحده ويقيدي بإمام، وهد إلى به يقيد الركعة الأولى بسجد أوقيد ها مهافي عبر رباعية، (لمذرّ المحتر بحدف) قال الشامي حاصل هذه المسئلة شرع في قرص فأقيم قبل أن سبجد بالأولى قبضح واقتدى، فإل سجدتها، فإل في رباعي أثم شععاً واقتدي مالم يسجد لبثائة، فول سبحد أنم و فتدي متعالًا إلا في العصور، ورب في عير رباعي قبضح واقد ي مالم يسجد ببثانية، فإل سجدلها أنم ولم يقتد، وإلى قندها يسجدة في عير باعية كلا مصحر والمحدود في عير باعية المحرب فيه يقضع ويقتدي أبيها مالم بقيد الثانية بسجدة، فإلى ليدها أنم، ولا يعتدي لكراهة اسمل بعد المحرب والمدورة، وفي جعلها أربعا محاعه لإمامه. [الشامية ٢/١ - ١٠٠] أن أن والشارع في نص لا يقضع مصقا ويتحد ركعتين، وكند سنة المحمود واسة الجمعة إذا أقيمت أو حصا الإمام يسها أربعاعلى نقول لرجح، خلافا بما رجحه ويتحد كنال فام إليها ويتحد في معرف لي الثالثة، أما إلى قام إليها -

سلام پھیرکرشریک جماعت ہوجائے ،اور بہت سے فقہاء کے نزویک رکج بیہے کہ جاررکعت پوری کریے ،اوراگر تیسری رکعت شروع کردی تواب ج رکا پورا کرناضروری ہے۔

مسلسہ: اگر فرض نماز ہوری ہوتو پھرسنت وغیرہ نہ شروع کی جے بشرطیکہ کی رکعت کے چلے جانے کا خوف ہو۔

ہاں اگر یقین یا گمان غالب ہو کہ کوئی رکعت نہ جانے پائے گی تو بڑھ ہے ، مثلاً ظہر کے وقت جب فرض شروع ہوجائے اور خوف ہو کہ سنت پڑھنے ہے کوئی رکعت فرض کی جاتی رہے گی تو پھرسنتیں مؤکدہ جوفرض سے پہنے پڑھی جاتی ہیں جھوڑ دے ، پھرظہ اور جمعہ میں بعد فرض کے بہتر سے ہے کہ بعد وان سنت مؤکدہ اقل پڑھ کران سنتوں کو پڑھ لے ، گر فجر کی سنتیں چونکہ زیادہ مؤکدہ ہیں ابد فرض سے بہتر سے ہے کہ بعد وان سنت مؤکدہ اقل پڑھ کران سنتوں کو پڑھ لے ، گر فجر کی سنتیں چونکہ زیادہ مؤکدہ ہیں ابد الن کے لیے بیتھم ہے کہ اگر فرض شروع ہو چکا ہوت بھی اداکر لی جا کیں ، بشرطیکہ ایک رکعت رکل جانے کی امید ہو، وراگر ایک رکعت کے سنے کی بھی اُمیدنہ ہوتو پھر نہ بھی اداکر لی جا کیں ، بشرطیکہ ایک رکعت رکل جانے کی امید ہو، وراگر ایک رکعت کے سنے کی بھی اُمیدنہ ہوتو پھر نہ

## متند اگر بیخوف ہو کہ جمر کی سُنّت اگر نماز کے سُنن اور مستنبات وغیرہ کی پابندی سے اوا کی جائے گی تو

و وقيدها بسجدة وهي روية النوادر يصدف ربها رابعة ويسنب [المرالمخدر ١٩١٢] المراد المحدد المراد المرد ال

نده عنت ندست کی قالدی حاست میس حیات کیده نے فرائنس اور واجہات پر اقتصار سرید است و فید و و کچھوڑ و سے اسساں ا مسلسان فرنس نئر و تا ہوئے ہی حاست میس جو سنتیں پڑھی جا میں خواہ انجر کی ہوں یو کی اور وقت کی وہ ایسے وت میں پر پر تئی جا میں جو محمود سے تشجید و ہو واس سے کے جہوں قسن نداز ہوتی ہو پھرکوں وہ مرکی نمی زوجاں پڑا حن مکر وہ تجرکی ہے۔ وہ اگر کی عالم ایس جگر دند سے تاتوں مرمجد کے کہا جہوں کے مشابل پڑھ ہے۔

م المناسب أنه بها عنه كا قعد والربي بالور عقيس ومليل تب بحى تها عنه كا ثواب ال جووب كاب

مناس بیست معت کارنون امام کے ساتھوال جائے قائم ہوجا ویے کے وہ رکھت ال گئے۔ ہاں آمر رکوٹ نے ہے ۔ تجراس رکعت کا شار ملتے میں نہ ہوگا۔

# الرازان بين والمال مراولي

مسلسکار : حالت نماز میں اپنے مام کے موسی کولقمہ و بنا اینی قرآن مجید کے نامطر پڑھنے پرآگاہ کرنا مفسد نماز ہے۔ "نبیہ: چونکہ فلمہ و بینے کا مسئلہ فقنہا کے ورمیان میں اختما فی ہے، جنس معائے کرام نے اس مسئد میں مستقل رسا ہے "نسنیف ہے جیں اس لیے ہم چند جز کیات س کی اس مقام پر ذکر کرتے ہیں۔

مسلسد من بیت سائر مقتری بنا الاسوهمدا و نماز فاسدند موکی افواد الاسم بقد رضا ورت قرارات کردیکا الاست کردیکا اور منافر می مسلسد من منافر م

مستعلا الام أمر بقريضرورت قلم تأمر چکا تادو قوال کو حیات کدرون کرد ، مقتدایون واقعه و ميشه پر مجبورن

والمحاول الراسية والمواد والمواد والمستدين والمداد والمتسبسية أن المستدينة والمواد والماد

کرے (ایسامجبور کر) مکروہ ہے)،اور مقتذ ایوں کو جیا ہے کہ جب تک ضرورت شدیدہ نہ بیش آئے امام کو نقمہ نہ ویں (بیجی مکروہ ہے) بہتہ ورت شدیدہ سے مراویہ ہے کہ مشا امام ندھ پڑھ کرتا ہو ویں (بیجی مکروہ ہے) بہتہ ورت شدیدہ سے مراویہ ہے کہ مشا امام ندھ پڑھ کرتا ہو یہ نہوں کرتا ہوں کو یہ نہوں کرتا ہو یہ نہوں کرتا ہو یہ نہوں کرتا ہو یہ نہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ نہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ نہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ نہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ نہوں کرتا ہوں کرتا ہو

مسلسل المربوبي في من زيز من واب و عمد و الوروه قمد دين و الساكا مقترى شهو بخو وه و المحكي فماز مين مو يانيس و مينيس و مينيس و مراقم سرساه و سرم لين واساك في نمرز في سرموه ب آل مال المرفود بخو و يواسب فواه من ساخم و دين ساته و يوبي و ينته سرسال من من من المراقب المراقب

م شیس آگر وئی نمار بیز ہے والا کسی ہے شمیس کو تقدو ہے جواس کا امام نمیں وقود و وہ تھی نماز میں جو یو نمیل وجر حال میں اس گفتہ ویلے والے کی نماز فو سعد ہوجو سے گئے۔

مستسلام مقتری گرکی دو سریے شخص کا پڑھنا سن کریا قرائن جمید میں دیکھے مراہ مقدو نے واس کی نماز فاسد جوجا ہے گی اورامام کر سے بیکا قواس کی نماز جمی ہے اورا کر مشتری ہوقہ آن میں دیکھے کر یا دوسر سے سے سن کر خود جمی یا تا تا بیاد رکھ اپنی یا دیر لتمہ دیا تو نماز فاسد شاہو گی ۔

مت نہے: اسی طرب سرحالت نماز میں قرس نو جیدہ کیج سرایک آیت قراءت کی جائے ہی نماز فاسد بہ جائے "براہر شروہ ترجوہ کیج سر پڑھی ہے اس و ہے ہے یادتھی قرنماز فاسد ندہوگی۔ یا پہلے سے یادتو شکی مگرایک

<sup>&</sup>quot; و مساعل فيح الي المصدي من مراوه وه من المعرفي المساوه و المساود و المساود

### سيت سے كم و كيوكر پر ها تو نماز قاسدنه ہوگی۔

' سے عورت کا مرد کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو جانا کہ ایک کا کوئی عضو دوسرے کے کسی عضو کے مقابل ہو جائے ان شرطول سے نماز کوف سد کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر تجدے میں جانے کے وقت عورت کا سرمرد کے پاؤس کے محاذی ہو جائے تب بھی ٹماز جاتی رہے گی :۔۔

ا عورت بالغ ہو چکی ہو (خواہ جوان ہو یا بوڑھی) یا نابالغ ہو گر قاتلِ جماع ہو، تو اگر کوئی کمسن ٹابالغ لڑکی نمہ ز میں محاذی ہوجائے تو نماز فہ سدند ہوگی۔

ا وونول نماز میں ہول پس اگرا یک نماز میں ہود دسرانہ ہوتو اس محاذ ات سے نماز فاسدنہ ہوگی۔

سسسکونی حائل درمیان میں نہ ہو، پس اگر کوئی پر دہ درمیان میں ہو یا کوئی ستر ہ حائل ہو یا نیج میں اتنی جگہ جھوٹی ہو جس میں ایک آ ومی بے تنکلف کھڑا ہو سکے تو بھی فاسد نہ ہوگی۔

۔ عورت میں نماز کے تیج ہونے کی شرطیں بائی جاتی ہوں۔ پس اگرعورت بحنوں ہو یا حالت حیض ونفاس میں ہوتواس کی محاذات ہے نماز فاسدنہ ہوگی ،اس لئے کہان صورتوں میں وہ خود نماز میں نہ بھی جائے گی۔

تماز جن زے کی ندہویں جنازے کی تماز میں محاذات مفسد نہیں۔

ا محاذات بقدریک رکن کے باتی رہے ،اگراس سے کم محاذات رہے تو مفسد نہیں۔مثلاً اتن دیر تک محاذات رہے کہ حاذات رہے تو مفسد نہیں۔مثلاً اتن دیر تک محاذات رہے کہ جس میں رکوع وغیرہ نہیں ہوسکتا اس کے بعد جاتی رہے تواس قلیل محاذات سے نماز میں فسادنہ آئے گا۔ - تحریمہ دونول کی ایک ہو، بینی بیٹورت اس مرد کی مقتدی ہویا دونوں کسی تیسرے کے مقتدی ہول۔

 ۱ ا، م نے اس عورت کی امامت کی نیت تماز شروع کرتے وقت یا درمیان میں جب وہ آکر ملی ، کی ہو، آگرامام نے اس کی امامت کی نیت ندگی ہوتو بھراس می ذات سے نماز فی سدند ہوگی جلداس عورت کی نماز نی سد ہوگا۔
مٹند ۔ اگرامام بعد حدث کے بیضیف کئے ہوئے مسجد سے باہرنگل گیا تو مقتد یوں کی نماز فی سد ہوجائے گ ۔
مٹند ۔ اگرامام نے کسی ایسے مخص کو خلیفہ کرویا جس میں ا، مت کی صلاحیت نہیں ،مثلاً کسی مجنون یا نا بالغ بنتج کو یا مست کی صلاحیت نہیں ،مثلاً کسی مجنون یا نا بالغ بنتج کو یا کسی عورت کو توسب کی نماز فاسد ہوج ہے گ ۔

منسد اگرمرد نماز میں ہواور عورت اس مرد کا ای حالت نماز میں بوسہ لے تو اُس مرد کی نمی زفاسد نہ ہوگی ۔ ہال اگر اس کے بوسہ لیتے وقت مرد کوشہوت ہوگئی ہوتو البتہ نماز فی سد ہوجائے گی۔اورا گرعورت نماز میں ہواور کوئی مرد اس کے بوسہ لیتے وقت مرد کوشہوت ہوتی رہے گی ،خواہ مرد نے شہوت سے بوسہ لیا ہو یا بلاشہوت اورخواہ عورت کو شہوت ہوئی ہویا نہیں ۔

مٹائیہ گرکوئی شخص نمازی کے سامنے سے ٹکلنا جا ہے تو صدت نماز میں اس سے مزاحمت کرنا اور س کواس فعل سے بازر کھنا جا ہز ہے، بشرطیکہ س رو کئے ہیں عمل کثیر نہ ہوا ورا گرعمل کثیر ہوگیا تو نماز فی سد ہوگئی۔

# نمازون جيزول سے مکروہ بوج تی ہے

# مسند حالت نماز میں کپڑے کا خلاف دستور پہنتا بعنی جوطریقہ اس کے پہننے کا ہوا ورجس طریقے ہے اس کو

عبارت تط کثیره صل شرم وجود به مگری کثیری . شای وغیره شر تصری به کرصرف می کفان شروی کرتے وقت نیت کرنے کا عبار به به درمیان شن نیت کرنے کا اعتبار نیس ، اس سے گرومیان شر جب وہ کرفی امام اس کی امامت کی نیت کرلے تو می ذات سے نماذ فاسد به بوگی ولیحور می احدامه به باس سے إمام حدث استحداد باست می مستحده اواده حرج بطیب اصلو قد والمراد ببصلال الصیدو قصوة القوم والتحد فقد دوب لاماه فی الأصح و المرابع محدر و الشامية ۲۲۱ تا ۲۲۱ تا ۲۲۱ و به بستحداد الأمام عیر صداح الیا کہ سبت و مرأة وأمی، بود استحداد أحدهم فسدت صدوته وصنوه القوم [الدرامحد و و الدرامحد و و الدرامحد و و الدرامحد و و الدرامحد و الامام عیر و مرأة وأمی، بود استحداد أحدهم فسدت صدوته وصنوه القوم [الدرامحد و و الدرامحد و و الامام عیر و معالی الامام و الدرام عیر و مرافق و المی بود استحداد المرافق می المحداد و الدرام می و کرائو قدمها بشهوه أو بعیر شهوه و وصنه المام و کا ساله المرافق می المحدی و الم بشهها لم تعدد صلاته [رد لمحداد ۲۱ الامام و حدمه مو رحده) مدر که افضل (بسیع المرافق میداد مصنو تو بعد کیم سدن ثوبه تحریما للمهی آی الموساد المساد مصنوق و بعد کثیر [الدر المحداد و رد المحداد ۲۱ الام الموس ثوبه تحریما للمهی آی الموساد مصنوق و بعد کثیر [الدر المحداد و رد المحداد و رد المحداد ۲۱ مید و که است ثوبه تحریما للمهی آی الموساد می و الدر تعداد کارون مداد الموس کثیر و رد المحداد و رد المحداد و رد المحداد و رد المحداد ۲۱ می و که الموس کثیر و الدر المحداد و رد المحداد و

الله تبديب بينته وي ال التارف الله عنها ي الرياس و المال الله

مثال بکوئی شخص جاوراوڑ ہے اوراس کا کنارہ شائے پرشدڈ الے یا رنتا پہناہ رئے شینوں میں ہاتھ نے اسے اس سے نماز مکروہ بھوچاتی ہے۔

مستسد ، نا به ناسه نواز پر سن کسره و ت ، بال اگر تذاکس و رخشون ل زیت ستاید و به به مید اینکند . مستسد به این کی تو پی یا مور مواز پر شنایش کر جائے تو فضل بیرے که ای حاست میں مقاکر جمین ہے، کیکن مراب بینے میں تمل شال شال مراب ہے ہے تو جائے تو فضل بیرے کہ ای حاست میں مقاکر جمین ہے، کیکن

منسب المراوي و بينا و المراوي عنول عنول حاليم بالما حالت بين إين برجيا و ينا عكر و وتحريم مي بيا بين برجيا و منسب المراوع من المراوع المراوع تنزيم بين براي المرجون المراوع المن المرجم البياس أو مراب المن موتا الموقد والمراجيد ومحراب المن موتا المروق مراب المن الموتا المراوع والمراجيد ومحراب المن موتا

ہومش ہیں عت زیادہ ہواو برجید کفایت نہ لرقی ہوتو کلروہ بیس بینٹ مقتدی مام ہے ہر ہر ہوں اور بینٹ او کی جبد ہول تب بھی جا کڑے۔

منت و مقتدی کواینا امام ہے میل کوئی تعلیم و تا کرنا کرو و تح کئی ہے۔

مٹ ہے۔ "مقائدی کو جبکہ امام آیا مرمیں قرارہ ہو کوئی اللہ وغیر اللہ قرات مجید کی قرارہ تا میں خوادہ اللہ تکھیں جو یا اور کوئی سورت ہو مکر دواتھ کی ہے۔

### تمازیش حدث ہوجائے کا بیان

و به و به الماد و به والماد و الماد و

نادرُ الوتوعُ نہ ہوگا تو نماز فی سعر نہ ہوگی ، بلکہ اس شخص کوشر عالفتی راور اجازت ہے کہ بعد اُس حدث کور فع کرنے کے اس نماز کونمام کرے اور اس کو'' بناء'' کہتے ہیں ایکن گرنم زکا اعاد ہ کرے یعنی پھر شروع سے پڑھے تو بہتر ہے۔ اور اس بن کرنے کی صورت میں نماز فی سعد نہ ہوئے کی چند شرطیں ہیں:۔

ا مستحسی رکن کوجاست حدث میں ادانہ کرے۔

۳ سمکی رکن کو چلنے کی حالت بیس ادانہ کرے ،مثلاً جب وضو کے سئے جائے یا وضو کر کے کو لئے تو قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے ،اس لئے کے قرآن مجید کا پڑھنانم زکا رُکن ہے۔

ے کوئی ایپ فعل جونماز کے منافی ہونہ کرے ، نہ کوئی ایپ فعل کرے جس سے حرّ ازممکن ہو۔

' بعد حدث کے بغیر سی عذر کے بقدراد کرنے کسی زکن کے تو قف نہ کرے ، بلکہ فوراً وضوکرنے کے بئے جائے۔ بال اگر کسی عذر سے دیر ہوج نے تو مضا کے نہیں ،مثل صفیں زیادہ ہوں اورخود پہلی صف میں ہواور صفوں کو سے اُڑ کرآتا مشکل ہو۔

مسلد منفردکو گرحدث ہوج نے تواس کوج نز ہے کہ فورا وضوکر لے اور جس فدرجد ممکن ہووضو سے فراغت کر ہے ، مگر وضوت م سنن ورمسخبات کے ساتھ ج ہے اور اس درمیان میں کوئی کلام وغیرہ نہ کر ہے ، پائی اگر قریب ملل سکے تو دور نہ جائے ۔ حاصل ہے کہ جس فدر حرکت سخت ضروری ہواس سے زیادہ نہ کرے ۔ بعد وضو کے جا ہو میں اپنی بغیر مرکز کے ۔ عاصل ہے کہ جس فدر حرکت سخت ضروری ہواس سے زیادہ نہ کرے ۔ بعد وضو کے جا ہو ہیں اپنی بغیر مرکز کے اور بہتر ہے ، اور چاہے جہاں پہلے تھا وہاں جا کر پڑھے ، اور بہتر ہے کہ قصد اُ پہلی نماز کوسمام پھیر کرفطع کردے اور بعد وضو کے از سر تو نماز پڑھے۔

مستند امام كوا مرحدث بوج ئے اگر چەقعدە اخيرە بىل بوتۇ أسكوچا ہے كەفوراوغىوىر نے كے لئے چلاجائے، ور

 بہتر ہے ہے ہے مقتدیوں میں جس کواہ مت کے الآت سیحت ہوائی جار گار ہے۔ مدرک کو خلیفہ کرنا بہتر ہے ہے۔ اگر مسبول کو کردے ہیں جائز ہا وراس مسبول کو اشارے سے ہتا دے کہ میر ساویرائی رکھتیں وغیرہ باتی ہیں۔ رکعتوں کے سئے انگلی سے اشرہ کرے ، مثلاً ایک رکھت ہاتی ہوتو ایک انگلی اٹھ دے ۔ دور کھت ہاتی ہوتو دو انگلی ۔ رکوع باتی ہوتو گھٹنوں پر ہاتھ رکھدے ۔ سجدہ باتی ہوتو بیشانی پر قراءت باتی ہوتو مند پر ہے جدہ الاوت باتی ہوتو بیشانی اور زبان پر ہے جدہ سبوکر نا ہوتو سینے پر جبکہ وہ مجھتا ہوور نسائی کو خلیفہ ندین ہے۔ پھر جب خود و خوکر سیکے تو اگر جی عت باتی ہوتو جماعت میں آکرا پنے خلیفہ کا مقتدی بن جائے ۔ اورا کر وضو کر کے وضو کی جگہ کے پاس بی کھڑا اور اگر جی عت ہوچکی ہوتو اپنی این جی اس بی کھڑا اور اگر جی عت ہوچکی ہوتو اپنی این جیزیا تنافص حائل ہوجس سے اقتدا سیح نہیں ہوتی تو درست نہیں ، ور نہ درست ہوگیا تو اگر در میان میں کوئی ایس چیزیا تنافص حائل ہوجس سے اقتدا سیح نہیں ہوتی تو درست نہیں ، ور نہ درست ہوگیا تو اگر جی عت ہوچکی ہوتو اپنی نماز تر م کرلے ، خواہ جہاں وضو کی ہوتی بیاجہاں پہلے تھا وہاں۔

مت ند آگر پانی مسجد کے فرش کے اندر موجود ہوتو پھر خلیفہ کرنا ضروری نہیں ، جاہے کرے اور جا ہے نہ کرے ، بکہ جب خود وضوکر کے آئے پھرامام بن جائے ،اوراتن و برمقندی اس کے انتظار میں رہیں۔

مت کا تخلیفہ کر دینے کے بعدا مام نہیں رہتا بلکہ اسپے ضیفہ کا مقتری ہوجا تا ہے، لہذا اگر جم عت ہوچکی ہوتو امام

سيفاد كعد، وسوسعس الركعين ويصع يده عبى ركبته الرال كوع، وعلى حبيته اسجود و عبى قده قراءة، وعلى حبهه واست المستجد و للاوة أوصدوه لده وهو أولى تقليلا المستى، أو بعود إلى مكانه البحد مكانه، وهذا كنه) أي تحير الإمام بين لعود إلى مكانه البحد مكانه، وهذا كنه) أي تحير الإمام بين لعود إلى مكانه البحد مكانه، وهذا كنه أي تحير الإمام بين لعود إلى مكانه المدين وعدمه (زن فرع حليمه وإلاعاد إلى مكانه) أي لذي كان فيه، وقريبا مه منا يصح فيه الاقتداء الأنه بالأستخلاف حرح عن الإمام وسار مقتديا بالخليفة، (حدد ويسهما ما يصع لاقتداء)؛ لأن شرط الاقتداء الدحاد بيقعة إلله بالاستخلاف حرح المدين على المحاد الله المحاد والشامية والمدينة والمدينة والسامية المحاد والمدينة والمدينة المحاد والمدينة والمدينة على المدينة المد

ا پنی نماز لاحق کی طرئے تم م کر لے۔ آسرا مام کی کوخیفہ نہ کرے بلکہ تفقدی ہوگ سی کواپنے میں سے خیفہ کردیں ، یہ خود کو کی متندی آگے بڑھ کر امام کی جگہ پر کھڑا ہو جائے ورام م ہوئے کی نہت کر لے تب بھی درست ہے، بشرطیکہ اس وقت تک او مصحد ہے وہرند تکل چکا ہو۔ اور اگرنی زمسجد میں شہوتی ہوئو صفول سے باشتر سے ہے آگے نہ بڑھا مواور آسران حدود ہے آگے بڑھ چکا ہوئو نماز فاسد ہوج ہے کی بوئی دوہرا اور مشبیل بن سکن یہ

مفسد آگر مقتدی کو حدث ہوجائے اس کو بھی فور وضوکرنا چاہیں ، کر جماعت باقی جو قرجہ عت میں تم کیک جو جو ہے وہ ہوجائے ، کر جماعت باقی جو بیکن کر جو جو ہے ، وہ نہ بی فراز براحن چائے کر جماحت باقی سو بیکن کر امام کی اوراً سے وضوکی جگہ میں کوئی چنے وفع اقتدا نہ جو تو رہاں بھی کھڑا ابوز، جا رہ ہے ۔ اورا گر بھی عت بہونچی ہو قام مقتدی وافقیار ہے ، چاہے جگل اقتدا وہ بی جا کر نماز پوری کر سے وضوکی جگہ میں پوری کر سے اور یہی بہت ہے۔

مقتدی وافقیار ہے ، چاہے جگل اقتدا وہ بی جا کر نماز پوری کر سے یا وضوکی جگہ میں پوری کر سے اور یہی بہت ہے۔

مست سے آگرا مام مسبوق کو اپنی جگہ پر کھڑا کر وہ نے قوائی کو چاہئے کے جس قدر رافقین و فید و مام پر باتی تعیس ماک واکر کے کی مدرک کو اپنی گی مولی راحتوں کے والے کہا میں مصروف بولی کی مولی راحتوں کے دا

مستنبالہ گرسی کو تقد والے بیرہ میں بعدا کے بیزرا تھیات کے بیٹھ چکا ہو جو ب نے حدث آب موجا ہے یا با۔ قصد حدث صغر ہوجائے یا بیہوش ہوجائے و ثما زفاسد ہوجائے گل اور پھراس نماز کا اماد و کرنا ہوگا۔ مستسب 'چونکہ بیامسانل یاریک ہیں اور آئ کل هم کی تی ہے بضر ور نعطی کا احتمال ہے ، س لئے بہتر بیات کہ ہنا نہ نرے ترے ، جاکہ دونما زمیل مے ساتھ تھے کرکے پھراز ہمر او نمی زیز ھیں ۔

# مهو سربعض مسائل

مسئیں: "رآ ہوتی آوازی نمیاریش کو کی شخص خواد ما مہویا منظ میں بند آو زے قراءت کرجائے ، پیند آو زکی نماز میں امام آ ہستہ آواز سے قراءت کر ہے تو اس کو مجد و مہوکرتا جا ہے۔ ہاں اگر آ ہستہ آواز کی نماز میں بہت تھوڑی قراءت بعند آو زین جائے جونماز تیج ہوئے کے سے کافی ند مور مثل افظ بعند آواز سے کل جا کمیں بوج ہی نماز میں مامای قدر آبیتہ پڑھا ہے تو مجد کا ہوااز منہیں ہے ، یہی مصفح ہے۔

## تماز قضاء و ب نے مسال

مسترکہ: گرچند ہوگوں کی ٹمازکسی وفت کی قضا ہوگئی ،وقر تکوج بنے کہ اس ٹماز کو جما است سے اوا کریں واگر بلند قرواز کی ٹراز ہوتو باند آو زیتے قرارت کی جائے اور آجہ تیہ آواز کی جوتو آجہ تیہ آوار ہے۔

مسلسنالہ سیر موفی ناہالخ لا کا عن میں نماز پڑھ کرسوئے ،اور بعد طلوع فجر کے بیدار بوکر منی کا اثر و کیھے جس سے معلوم ناو کے سی کوا حقام ناو کیا ہے تو بقول رائے اس کو جائے کہ عشامی نماز کا بھر الله وہ کر ہے ،اور اگر تا طلوع فیجر بیدار ہوکر منی کا اثر و کیھے تو ہالا تفاق عشاء کی نماز قضا پڑھے۔

# مریض کے بعض مسائل

مسلسکل آرگونی معذور انتارے ہے ۔ وی تجدہ ۱۱ ار چکا ہو، اس کے بحد نماز کے نور بی رکوئی تجدہ پر فقر رہ کا کور سے کے ساور اگر ایکھی فقر رہ ہو کہ وہ اس پر نماز پڑھن واج ہے ہے۔ اور اگر ایکھی مسلس میں اسلسم میں مصر میں میں مدار میں مدار ہو ہے۔ اور اگر ایکھی اسلسم میں مصر میں مدار میں مدار میں مصر اسلسم میں اسلسم اسلسم اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ م

اشارے ہے رکوع مجدہ نہ کیا ہو کہ تندرست ہو گیا تو پہلی نماز سے ہے، اس پرینا جا تز ہے۔

مسلسد اگرکوئی مخص قراءت سے طویل ہونے کے سبب سے کھڑے کھڑے تھک جائے اور تکلیف ہونے لگے تواس کوکسی دیوار یا درخت یالکڑی وغیرہ سے تکمیہ گالینا مکروہ نہیں۔ تراوی کی نماز میں ضعیف اور بوڑھے لوگوں کو اکثراس کی ضرورت پیش سنتی ہے۔
اکٹراس کی ضرورت پیش سنتی ہے۔

# مسافر کی نماز کے مسائل

مسسل کوئی شخص پندرہ دن تفہرنے کی نیت کرے گر دومق م ہیں ،اوران دومق موں ہیں اس قدر فاصلہ ہو کہ ایک مقدم کی آوان کی آواز دوسرے مقام پر نہ جاسکتی ہو ،مثلاً دس روز مکہ ہیں رہنے کا اردہ کرے اور پانچ روزمنی ہیں۔ مقدم کی افران کی آواز دوسرے مقام پر نہ جاسکتی ہو ،مثلاً دس روز مکہ ہیں رہنے کا اردہ کرے اور پانچ روزمنی ہیں۔ مکہ ہے منی تنین میل کے فاصلہ پر ہے تو اس صورت ہیں وہ می فربی شہر ہوگا۔

مت د اوراگرمسکاندندکور میں رات کوایک ہی مقام میں رہنے کی نبیت کرے اور دن کو دوسرے مقام میں ، توجس موضع میں رات کو تھم رنے کی نبیت کی ہے وہ اس کا وطن قامت ہو جائے گا ، وہاں اس کو قصر کی اج زبت نہ ہوگی۔ اب دوسر موضع جس میں دن کور ہتا ہے اگر اُس پہلے موضع سے سفر کی میں فت پر ہے تو وہاں جائے سے میں فر ہو جائے گا ور نہ تھیم رہے گا۔

مست اوراگر مسئلہ بذکور میں ایک موضع دوسرے موضع سے اس قدر قریب ہو کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ جاتھ سکتے ہے دوسری جگہ جاتھ سکتے ہے دادہ سے دوسری جگہ جاتک ہے دادہ سے مقیم ہوجائے گا۔

من بعد عبيه مقياه مرص حقيقي أو حكمي بأن حاف ريادته، أو و جديقيامه ألما شديداً صبي فاعد و و مستبدا إلى وستادة أو النسان، [ بعرّ المحتار ٢ ١٩٨٦] ٢ فينقصر إن بوى فيه بكل بموضعين مستبيل كـ "مكة" ومني [ بدرّ لمحدر ٢ ٧٢٩/٢] ٢ كنت بويوى مبته بأخدهما، فإن دحل أو لا الموضع لدي بوي لمفاء فيه بهار الايصير معيما، وإن دحل أو لا مانوى النمست فيه يصر المقيم مقيما، ثم بالحروج إلى سموضع الأحم النصير مسافراة لأن موضع قامة برجل حث بنت به و لمرّ المحتار و الشامية يست المحدد و الشامية على ساكم بلاتجاد حكم كانقريه التي قريت من المصر بحث يستم النداء على ما يأبي في الجمعة. [المرّ لمخدر و الشامية ٢/١٠٣٠]

منسالہ مقیم کی اقترا میافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے،خواہ ادائم زہویا قضا، اور مسافر امام جب دو
رکھتیں پڑھ کرسل م پھیردے تو مقیم مفتدی کو جائے کہ اپنی نمی زائھ کرتی م کرلے، اور اس میں قراءت نہ کرے بلکہ
پُپ کھڑار ہے،اسلئے کہ وہ لاحق ہے اور قعدہ اولی اس مقتدی پر بھی متا بعت امام کی وجہ سے فرض ہوگا۔ میں فرامام کو
مستحب ہے کہا ہے مقتد یول کو بعد دونوں طرف سلام پھیرنے کے فوراً اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کردے۔ اور
زیادہ بہتر ہے کہ آئی نماز شروع کرنے کے بھی اپنے مسافر ہونے کی احلاع کردے۔

من المراد مسافر بھی مقیم کی افتد اکر سکتا ہے گرونت کے اندر ، اور وقت جو تار ہاتو فجر اور مغرب میں کر سکتا ہے اور ظہر ، عصر ، عشاء میں نہیں ۔ اسلئے کہ جب مسافر مقیم کی افتد اکر ہے گا تو بہ تبعیت امام کے پوری جار رکعت میں بھی پڑھے گا اور امام کا قعد وَ اولی فرض نہ ہوگا اور اس کا فرض ہوگا۔ پس فرض پڑھنے والے کی افتد اغیر فرض والے کے پیچھے ہوئی اور بیدورست میں۔

سنسد: اگرکوئی مسافر صاحت نماز میں اقامت کی نیت کرنے خواہ اوّل میں یا درمیان میں یاا خیر میں، مگر سجدہ سہویا سلام سے پہنے بینیت کرلے واس کوہ ہنر نبوری پڑھنا چاہئے ،اس میں قصر جائز نبین اورا گر سجدہ سہویا سلام کے بعد نبیت کرے بالاتق ہونے کی سلام کے بعد نبیت کرے بالاتق ہونے کی حالت میں نبیت کرے بالاتق ہونے کی حالت میں نبیت کرے واس کی نبیت کا اثر اس نماز میں ظاہر نہ ہوگا اور بینماز اگر چار دکھت کی ہوگی تو اُس کوقصر کرنا اس میں واجب ہوگا۔

وصح قنداء لمقدم بالمسافر في الوقت وبعده، فود قدم لمقيم إلى لإندام لا يقرأ و لا يسجد بسهو الأنه كاللاحق، و بدب بلام أن يقول بعد التسيمين المنمواصلاتكم فوبي مسافر بالمقدم فيصح في الوقت ويتم لا بعده فيما يتعبر؛ لأنه اعتداء المعترض مالسنسطل في حق القعدة بوافندى في لأوليين أو لقرءه بوفي الأحريس [ بدرالمنحتار و لشامه ٢٣٦٧] من الاوراث كالمديم ويتأثين عن كافترات أو يتم لا بعده فيما يتعبر؛ لأنه اعتداء المعترض مالسنسطل في حق القعدة بوافندى في لأوليين أو لقرءه بوفي الأحريس [ بدرالمنحتار و لشامه ٢٣٦١٧] من الاوراث القريم و يتحيل أم أوب الله عن كريج القدال مسافر كرة هم يوراكمت فرض يوكين اوروات القريم و يوفي العملوة، شمل إداكان في أو بها أو وسطها أو المورول معرف أو مقارف المسافرة منالم يتعبر فرصها إلى الأربع؛ إذا سم ينخرج وقعه أي فيس أن يسوي الإفامة الان يستوح وقعه أي فيسال يسوي الإفامة الانتان وهو فيها أم

منی سی مسافر نے ظلم کی نمازشروں کی ایعد لیک رکعت پڑھنے کے افت کر رکیا ، بعد منسے اس نے قامت ن منیت کی قومیانیت اس نماز میں انٹر نے کر ہے کی وریانمی راس کوقائھ سے پڑھنا ، وکی۔

ا مال الولی مسافر کی مسافر کا مقندی جود اور این جوکیو، پیمرو پی جون رنفتیس او کرنے کا میپیمرانس مین نے اتفاصت کی نبیت کر اور اس نبیاز کر جون کی اور بینی ناز کر جوار رکعت کی جون اس کواند سے بیر در مین کار اور بینی ناز کر جوار رکعت کی جون از سرکواند سے بیر در مین جوگی ہے۔ بیر در مین جوگی ہے۔ بیر در مین جوگی ہے۔ بیر در مین جوگی ہے۔

### خوف کی نماز

المالي والمحمد المحمد المالي حين المن المساورة المالي والمنطقة المحكيد المحمد المالية المنافعة المحكيد المحمد الم

حصہ جدا جاہ ہے اور اگر یہ لوگ قصر کرتے ہوں یا دورگعت والی نماز ہوجیے فیر ، جمعہ عیدین کی نماز یا مسافر کی ظہر ، عصر ، عشا ، کی نماز تو ایک ہی رکعت کے بعد یہ حصہ جانا جاہے ہا داور دوسرا حصہ وہاں آکر امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھے ، اہام کوان لوگوں کے آئے کا مرتفار کرنا چاہئے ، پھر جب بقیہ نماز امام تن سکر پھیروے وربیلوگ بدون سلام پھیرے ہوئے دہمن کے مقابلہ جس جیے جا کیں اور پہنے وگ پھر بہ سائر اپنی بقیہ نماز ہے قراءت کے تمام کرلیں اور سلام چھیرویں ، اسلینے کہ وہ وگ اوٹن جیں ، پھر بہلوگ وہمن کے مقابلہ جل جا کیں ، دوسرا حصہ بہاں آگر اپنی نماز قراءت کے ساتھ تھام کر لے اور سلام پھیرد ہے ، اسینے کہ وہ وگ مسبوق بیں ۔ حسب جات نماز میں دہمن کے مقابلے جس جو اتنا یا وہاں نماز تمام کرنے کیلئے آئے وقت بیادہ چین

مٹ بید و دسرے حصہ کا امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کر جے جانا ور پہنے جے کا پھر یہاں آئرا پی نمازتمام کرنا اُسکے بعد دوسرے حصہ کا بہیں آئر میں رتب م کرنامستیب اورافض ہے ، ورنہ یہ بھی جائز ہے کہ پہلا حصہ نماز پڑھ کر جیا جائے ، ورد وسراحصہ امام کے ساتھ بقیہ نمی زیڑھ کراپی تماز و ہیں تم م کرے ، تب وتمن کے مقابلہ ہیں جائے ، جب یہ وگ و ہاں پہنے جو کہیں تو پہلا حصہ اپنی نماز و بیں پڑھ ہے ، یہا ہانہ آوے ۔

مت را آگر بی فوف بموکر وشمن بهت می قریب به ورجلد می بهار سینی جوئی اوراس خیال سے ان لوگول نے بہت قاعد سے شماز براسی ، بحداس کے بید خیال خلط نکا ا، تو امام کی نمرز قرصیح بموئی ، گرمقالہ بول کواس نماز ، بوحت کی بدهبو مت قو مو کواسطنت ، کا معمل کئیر [ود معجدر ۱۸۷۳] کی فیلو آنمو صلاحهم فی مکامهم مد حد و هد کوفس لانسه می سک لصنوه او فی محل الوفوف ؟ فی الکوبی ، احدد آفص رد لمحدار ۱۸۷۳] مد مد می الصنوة خلف و حدد والا دلافصل آن بصلی بکل طائفة إماد [اسم محدار والشامية ۱۸۸۴ والبحر ۱۲۱۲] مد مدر صنو مدی سه کی حدد و د دست آعدو آي عومه و حدد و د لمحدار ۱۸۲۳] والبحر ۱۲۲۲۲]

کااے دہ کرلینا چاہئے ،اس سے کہ دہ نمی زنہایت مخت ضرورت کے لئے خلاف قیاس عمل کثیر کے ساتھ مشروع کی گئی ہے، بے ضرورت شدیدہ اس قدرعمل کثیر مفید نمی زہے۔

مسے۔ گرکوئی ناجائز لڑائی ہوتو اس وفت اس طریقہ سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ،مثلاً یا فی وگ یا دشاہ اسلام پر چڑھائی کریں ،یوکسی دنیا وی ناجائز غرض ہے کوئی کسی سے لڑے ،تو ایسے یوگوں کے سے اس قدرعمل کثیر معد ف نہیں ہوگا۔

نموزخلاف جہت قبلہ کی طرف شروع کر بھے ہوں کہاتنے میں دشمن بھا گ ج ئے ،توان کو جا ہے کہ فور ' قبلہ کی طرف پھرج نمیں ،ورندنماز نہ ہوگی۔

۔۔۔ اگر طمینان ہے قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہوں ،اورای حاست میں دغمن تیجائے ،تو فوراان کودغمن کی طرف چرج نام کزہے ،اوراس وقت استقبال قبلہ شرط ندرہے گا۔

' نے۔ اگر کوئی شخص دریا میں تیرر ہا ہواور نماز کا وقت اخیر ہو جائے تو اس کواگر ممکن ہوتو تھوڑی دہریک اپنے ہاتھ پیر کوجینش شددےاوراش رول ہے نماز پڑھ لے۔

یہ ل تک بنے وقتی نمرز کا اورائے متعدقات کا ذکر تھ ،اب جونکہ بحد امتداس سے فراغت ملی ،البذا جمعہ کا بیان لکھ جاتا ہے،اس سے کہ نمرز جمعہ بھی اعظم شعائر اسلام سے ہے،اس لئے عیدین کی نماز سے اس کومقدم کیا گیا ہے۔

# جمعه كي نماز كابيان

# الله تعالى كونماز سے زیادہ كوئى چیز پسندنیس، اور اس واسطے كى عبادت كى اس قدر سخت تاكيد اور فضيلت

لاستسرح صدوه الخوف بعاصي في سفره، وعيه فلا تصح من العاة [الدرّ بمحدر ١٩٠٢] أو وحصل لأمن في وسط السطاوة بالدهب بعدو لا ينجور أل يتمو صنوه الخوف، وبكن يصنون صنوه لأمن مابعي من صنوتهم، ومن حول منهم وجهه على نصرف العدولا جن بصرف لعدو فسدت صلابه، ومن حول منهم وجهه قبل بصرف العدولا جن بصنوة ثم دهب العدوبي على صنوبه. [الهندية ١٩٧١] أشرعوا ثم دهب العدوالم يجر بحرافهم، وتعكسه جاراً ي بهم لانجراف في أو سه منوجود الطرورة [الدرّالمحار والشامنة ١٩٨] واستابح في سنجران أمكم برس أعضاء ساعه صنى بالإيماء. [اندرّالمحتار ١٩٨٤ والهندية ١٩٧١]

شریعت صافیہ میں و رونہیں ہوئی ،اوراس وجہ ہے پروردگار عالم نے اس عبادت کواپنی ان غیرمتنا ہی تعمقوں کے ادائے شکر کے سئے جن کا سلسدا بتدائے پیدائش سے آخری وقت تک، بلکہ موت کے بعد ورقبل ہیدائش کے بھی منقطع نہیں ہوتا ،ہر دن میں یا تج وفت مقرر فرہ یا ہے ،اور جمعے کے دن چونکہ تمام دنوں سے زیادہ تعمیں ن ئز ( عاصل ) ہوئی ہیں جتی کہ حضرت آ دم طاب انجوانسانی نسل کے نے اصلِ اوّل ہیں ای ون پیدا کئے گئے بیں، ہذااس دے ایک خاص نماز کا حکم ہوا ، اور ہم او پر جماعت کی حکمتیں ورفائدے بھی بیان کر چکے ہیں ، اور رہی تھی ن ہر ہو چکا ہے کہ جس قدر جم عت زیادہ ہوائی قدراُن فوائد کا زیادہ طبور ہوتا ہے ،اور بیای وقت ممکن ہے جب مختلف محتول کے لوگ اور اس مقام کے اکثر باشندے کیک جگہ جمع ہوکرنموز پڑھیں ،اور ہرروز یانچول وقت میامر سخت تکلیف کا باعث ہوتا۔ ان سب وجوہ سے شریعت نے ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر فرہ یا جس میں مختلف محمول ورگاؤں کے مسلمان آپس میں جمع ہوکرا س عبورت کوادا کریں ،اور چونکہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں انفغل واشرف تھا، نہذا ہیخصیص ای دن کے لئے کی گئے ہے۔ گلی متوں کو بھی خد ئے تعالی نے اس دن عبادت کا حکم فر مایا تھا ، مگر انھوں نے بنی بدھیبی سے اس میں اختل ف کیا ، دوراس سرکشی کا متیجہ ریہ ہوا کہ وہ اس سعادت عظمی ہے محروم رہے ، اور بیفضیلت بھی سی امت کے حصے میں بڑی۔ یہود نے سنچر کا دن مقرر کیا اس خیال سے کداس دن میں اللہ تع کی نے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے فراغت کی تھی۔ نصاری نے اتوار کا دن مقرر کیا اس خیال ہے کہ بیدن ا بندائے آفرینش کا ہے، چیانجہ اب تک بید دونوں فرقے ان دونول دنول میں بہت اہتمام کرتے ہیں ،اورتمام دُنیا کے کام کو بھوڑ کرعبادت میں مصروف رہتے ہیں، نصرانی سلطنوں میں اتوار کے دن اس سبب ہے تم م وفاتر میں تعطیل ہوجاتی ہے۔

## جمعے کے فضائل

ا نبی سی بی سی بین نبید این کرتمام دنوں ہے بہتر جمعے کا دن ہے ، ای میں حضرت آ دم سیال میدا کئے گئے ، اور ای دن وہ جنت میں داخل کئے گئے ، اور اس دن جنت سے باہر یائے گئے ، (جواس عالم میں انسان کے وجود کا سبب ہوا ، جو بہت بوی نعمت ہے ) اور قیامت کا وقوع بھی اس دن ہوگا (صحیح مسلم شریف )۔

C ص: ٨١١ رقم الحديث ١٩٧٦ ددر لسلام

ا امام احمد سیسے منقول ہے کہ انھوں نے فر مایا ہے جو مکام رتب بعض وجوہ سے لیاد اعدر سے بھی زیادہ ہے، اس لئے کہ ای شب بین سرورعام بھی آئی والدہ ماجدہ کے شکم جو بر بیل جلوہ افروز ہوئے، اور حضرت کا انشریف لا باہیں قدر خیرہ بر کہ و نیادا خرت کا سب ہوا جس کا شاروحما ہے و کی نہیں کر سکتا ہے (اشعة الملمع سے فر ری شرح مشکوۃ شریف)۔

ا نی شی کے نے فر مایا کہ جمعے میں ایک ساعت ایس ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تو کی سے وی کر ہے تو ضرور قبول ہو (صحیمین شریفین )، علماء مختلف ہیں کہ ہے ساعت جس کا ذکر حدیث میں گذرا کس وقت ہے۔ شیخ عبد الحق سے محمد و الموی نے شرح سفر اسع دسے میں چالیس قول نقل کئے ہیں، گران سب میں وو تو کول کور ترجیح عبد الحق ہوئے تک ہے۔ دو سرے یہ قولول کور جے دی ہے، ایک ہے دو سرے یہ کہ وقت سے نمرز نے فتم ہونے تک ہے۔ دو سرے یہ کہ دو ساعت اخیر دن میں ہے، دوراس دوسرے قول کوا یک جماعت کشیر نے اختیار کیا ہے، اور بہت جو دیث صحیحاس کی مؤید ہیں۔ شیخ و بود کی سے فر ماتے ہیں کہ میروایت سے کہ کہ حضرت فاظمہ سے، دوراس دو موسرے قبل کو ایک جمیعہ کے دن کسی خود در کو تکم کہ دوراس وقت ذکر اور دیا ہیں مشغول خود مرکو تا کہ دوراس وقت ذکر اور دیا ہیں مشغول خود و ایس وقت ذکر اور دیا ہیں مشغول میں دو اللہ عاسے گ

نی سی بی سی بی نے فرمایا کہتم رہے سب دنول میں جمعہ کا دن افضل ہے ،ای دن صور پھوڈ کا جائے گا ،اس روز کثر ت سے بھے پر درود شریف پڑھا کروکہ وہ اُسی دن میر ہے سامنے پیش کیا جا تا ہے ،صیبہ بی سے عرض کیا . یارسول اللہ! آپ پر کیسے پیش کیا جا تا ہے حالہ نکہ بعد وفات آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوگی ،حصرت سی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمیشہ کے لئے زمین پر انبیاء میں کا بدن حرام کردیا ہے (ابوداؤدشریف )۔

۔ نبی بیٹی نے فرمایا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ کوئی دن جمعہ سے زیادہ بزرگ نہیں ،اس میں ایک ساعت ایک ہے کہ کوئی مسمان اس میں وُعانہیں کرتا تگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جوں فرما تا ہے،اور کسی چیز سے پناہ نہیں مانگا محربہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے (تر مذی شریف)، شاہد کا لفظ سور ہیروج میں واقع ہے،اللہ تعالیٰ نے اُس دن

ص ۱ ۱ ۱ ۲ مشکوہ اسمصابیع ۱ ۱۹۹۱ میں ۱۱۰۱۰ ای دن کی قیداس مدیث میں ٹیس ہے۔ (محفی) - لین زمین انبیاء کے بدن میں کھاتھرف ٹیس کرسکتی جیسا کہ ڈنیا میں تھا دید ہی رہت ہے۔ (محشی)

ك ص ١٠٤٧: رقم الحديث:١٠٤٧.

کی تم کھائی ہے: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْنُرُوّ مِ وَالْیَوْمِ الْمَوْعُوْدِ. وَشَاهِدٍ وَ مَشْهُوُ دِ" (البروئ: اسلا) تشم کھائی ہے: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْنُرُوّ مِ وَالْیَوْمِ الْمَوْعُوْدِ. وَشَاهِدٍ وَ مَشْهُوُ دِ" (البروئ: اسلام ہے۔ اس آسان کی جو پُر جول وال ہے (لیمن بڑے بڑے ستارول والا) اور شم ہے دنِ موجود (قیامت) کی۔ اور شم ہود (عرف) کی۔ ہے شاہد (جمعہ) کی اور مشہود (عرف) کی۔

۱ نبی انتهائی نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردارادراللہ پاک کے نزد کیک سب سے بزرگ ہے،اور عمید الفطراور عیدالصحیٰ ہے بھی زیادہ القدنتی لی کے نز دیک اس کی عظمت ہے (ابن ماجہ )۔

۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جومسلمان جمعے کے دن یاشب جمعہ کو مرتا ہے ابتد تعالی اس کوعذ اب قبر سے محفوظ رکھتا ہے (ترندی شریف)۔

۱۰ ابن عباس سی زندنے ایک مرتبه آیت 'الْیُوْم اسٹی مَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ" (امائدة ۴) کی تلاوت فرمانی ۔ اُن ک پاس ایک یہودی جیفاتق اس نے کہا اگر ہم پرالی آیت اُز تی تو ہم اُس دن کوعید بنالیتے۔ ابن عباس سی نو نے فرمایا کہ بیآیت دوعیدوں کے دن اُز ی تھی: جمعے کا دن ،اور عرف کا دن۔ یعنی ہم کو بنانے کی کمیا حاجت اُس دن تو خود می دو عیدیں تھیں ۔

نی سی از است کے بعد جب اللہ تعالی سی رات روش رات ہے اور جمعہ کا دن روش دن ہے (مشکوۃ شریف)۔
 قیامت کے بعد جب اللہ تعالی سی جن کو جنت میں اور سی تھیں دوڑ نے کو دوڑ نے میں بھیج و ہیں گے اور بہی دن وہاں بھی ہو نئے ،اگر چہ دہ ہ دن رات شہو نئے ،گر اللہ تعالی اُن کو دن اور رات کی مقدار اور گھنٹوں کا شار تعلیم فرمائے گا، ہیں جب جمعہ کا دن آئے گا اور وہ وقت ہوگا جس وقت مسلمان دنیا ہیں جمعہ کی نماز کے لئے نگلتے سے ایک مناوی آواز وے گا کہ اُس اہل جنت! مزید کے جنگلوں میں چلو، وہ ایسا جنگل ہے جس کا طوں وعرض سوائے فدا کے کوئی نہیں جانتا ، وہاں منشک کے ڈھیر ہو نگے آسان کے برابر بلند، انبیا ہوسائ ٹور کے مہرول پر سوائے فدا کے کوئی نہیں جانتا ، وہاں منشک کے ڈھیر ہو نگے آسان کے برابر بلند، انبیا ہوسائ ٹور کے مہرول پر سی خوا میں جب سب لوگ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جا کیں گے ، میں اور ماوں میں گا جس سے وہ مشک جو وہاں ڈھیر ہوگا اُڑے گا ۔وہ ہوا س مشک کوان کے کیڑوں میں لے جائے گی اور منہ میں اور بالوں میں لگائے گی ،وہ ہوا اس مشک کا اُڑے کا طریقداس عورت سے بھی زیادہ جاتی جائے گی اور منہ میں اور بالوں میں لگائے گی ،وہ ہوا اس مشک کا طریقداس عورت سے بھی زیادہ جاتی جائے گی اور منہ میں اور بالوں میں لگائے گی ،وہ ہوا اس مشک کے لگائے کا طریقداس عورت سے بھی زیادہ جاتی جائے گی اور منہ میں اور بالوں میں لگائے گی ،وہ ہوا اس مشک کوئائے کا طریقداس عورت سے بھی زیادہ جاتی ۔

ص. ١٠٤٠ وقم الحديث ١٠٨٤ - ص: ١٧٥٥ وقم الحديث:١٠٧٤ - " مشكوة المعايع ١٢١/١

ہے جس کوہمام دنیا کی خوشبوئیں دی جائیں۔ پھر حق تعالی حاملان عرش کو حکم دے گا کہ عرش کوان لوگوں کے درمیان میں لے جا کر رکھو ، پھر ن لوگوں کو خطاب فرمائے گا کہ اے میرے بند و! جوغیب پر ایمان یائے ہو جالانکہ مجھے کو دیکھا نہ تق ،اور میرے پینمبر کتی ہے ۔ تقدیق کی ،اور میرے علم کی اطاعت کی ،اب کچھ مجھے سے مانگو، بیون مزید لینی زیادہ انعام کرنے کا ہے،سب لوگ ایک زیان ہوکر کہیں گے کہ اے پر دردگار! ہم تھے ہے خوش ہیں ،تو بھی ہم ہے راضی ہوجا۔ حق تعالی فرمائے گا اُے اہل جنت! اگر میں تم ہے راضی ند ہوتا تو تم کواپنی بہشت میں ندر کھتا۔ اور پھے واٹوہ بیدن مزید کا ہے تب سب لوگ معنف العُسان ہوکر عرض کریں گے کہا ہے پرور د گار اہم کواپٹہ جمال دکھ و ہے کہ ہم تیری مقدل ذات کواپی آنکھوں ہے دیکھ میں ، پس کل سبی نہ دیتی کی پروہ اٹھ دے گا ،اور اُن یو ٹول پر طاہر ہوجاوے گا،اوراینے جمال جہال آراء ہے اُن کو گھیرے گا، گراہل جنت کے سئے بیٹھم نہ ہو چکا ہوتا کہ ب لوگ بھی جلائے نہ جائیں تو بیٹک وہ اس نور کی تاب نہ لاعبیں اور جل جائیں ، پھران سے فرہ کے گا کہ اب اپنے ا پنے مقامات پر واپول جاؤ، وران لوگول کاحسن و جمہ ں اس جمال حقیقی کے اثر سے دونا ہوگیہ ہوگا ، بیلوگ اپنی بیبیول کے پال آئیں گے ،نہ بیبیاں کو دیکھیں گی نہ بیہ بیبیوں کو ہتھوڑی دہر کے بعد جب وہ نور جو کن کو چھیائے ہوئے تھ ہٹ جانے گا اتب ہے ایس میں ایک دوسرے کودیکھیں گے ،ان کی پیبیں کہیں گی اج تے دفت جیسی صورت تمہاری تھی وہ بہتیں ، یعنی ہزار ہا درجہاس ہے اچھی ہے ، بیلوگ جواب دیں گے کہ ہیں بیاس سبب ہے کہ دق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کوہم پر ظاہر کیا تھا ،اورہم نے اُس جماں کواپنی متحصوں ہے دیکھا (شرح سفر السعاوت )\_ویکھے جمعہ کے دن کتنی بروی تعمت ملی۔

ا ہرروز دو پہر کے دفت دوز خ تیز کی جاتی ہے ،گر جمعہ کی برکت سے جمعہ کے دن نہیں تیز کی جاتی (حیوء العلوم)۔

اس نبی الیون نے ایک جمعہ کوارشاد فر مایا کہاہے مسلمانو!اس دن کو متدتعہ لی نے عیدمقرر فر مایا ہے، یس اس دن عنسل کرو،اور جس کے یاس خوشبوہ ووہ خوشبو گائے ،اورمسواک کوئس دن ازم کرو(ابن ماجیہ )۔

عدیث نمبراکو درای حدیث کو پوداؤد نے ذکر کیا ہے۔ ( کشی )

<sup>&</sup>quot; ص: ١/٢٥١ و أخرجه أبو داو د ص- ١٣٠٣ ، رقم الحديث: ١٠٨٢

ك ص: ٤١ مع رقم التحديث ١٠٩٨.

#### جمعے کے اداب

برمسمان کوچ ہے کہ جمعہ کا اہتمام پنجشنبہ سے کرے، پنجشنبہ کے دن بعد عصر کے استغفار وغیرہ زیادہ کرے اورا پنے بہنے کے کپڑے صاف کرر کھے اورا گرخوشبوگھر میں نہ ہواور ممکن ہوتو اُسی دن ررکھے، تا کہ پھر جمعہ کے دن ان کاموں میں اس کومشغول ہونا نہ پڑے، بزرگان معف نے فرہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جمعہ کا فی کدہ اس کو سال کو طلع ہواس کا منتظر رہتا ہواور س کا اہتم م پنجشنبہ سے کرتا ہواور سب سے زیادہ بدنھیب وہ ہے جس کو یہ بھی نہ معلوم ہوکہ جمعہ کہ ہے۔ جس کو یہ جمعہ کو زیادہ اہتمام کی غرض سے جامع مسجد ہی میں جا کرر ہتے تھے۔ (احیء العموم ۱۲۱۱) ۔

ع پھر جمعہ کے دن شکل کرے ہمر کے بالوں کواور بدن کوخوب صاف کرے ،اورمسواک کرنا بھی اُس دن بہت فضیبت رکھنا ہے۔ (احیاءالعلوم ا/۱۲۱)۔ فضیبت رکھنا ہے۔ (احیاءالعلوم ا/۱۲۱)۔

۳ جمعہ کے دن یعد شکل عمدہ ہے عمدہ کیڑے جواس کے پاس بھوں پہنے ،اورممکن ہوتو خوشبولگائے ،اور ناخن وغیرہ بھی کتر وائے (احیاءالعلوم ا/۱۶۱)۔

م جامع مسجد میں بہت سورے جائے ، جو شخص جینے سورے جائے گا ای قدر اس کو تو ب زیادہ ملے گا۔

ہی جو تی آنے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے دروازے پر 'س مسجد کے جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں ،

ورسب سے پہلے جو آتا ہے اُسکو، پھراُسکے بعد دوسرے کو، ای طرح درجہ بدرجہ سب کا نام کلھتے ہیں ، اورسب سے پہلے جو آتا ہے اُسکو، پھراُسکے بعد دوسرے کو، ای طرح درجہ بدرجہ سب کا نام کلھتے ہیں ، اورسب سے پہلے جو آیا اس کوایہ تو اب ماتا ہے جیسے القد تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے والے کو، اس کے بعد پھر جیسے گائے کہ قربانی کرنے میں ، پھر جیسے القد تعالیٰ کی راہ میں سی کوانڈ اس کے مرد بھر جیسے القد تعالیٰ کی راہ میں سی کوانڈ اسے میں ، اور خطبہ سیننے میں مشغول ہوج ہے صدقہ دیا جائے ، پھر جب خطبہ ہونے گاتا ہے تو فرشتے وہ دفتر بند کر لیتے ہیں ، اور خطبہ سیننے میں مشغول ہوج تے ہیں ، (سیح مسم شریف وضح بخاری شریف ( ) ایکے زونے میں صحح کے دفت اور بعد لجر کے راستے گلیاں بھری ہوئی سی ، خطر آتی تھیں ، تمام لوگ استے سورے سے ج مع مسجد ج تے تھے اور سخت اور دعام ہوتا تھا جیسے عید کے دئوں میں ، خطر آتی تھیں ، تمام لوگ استے سورے سے ج مع مسجد ج تے تھے اور سخت اور دعام ہوتا تھا جیسے عید کے دئوں میں ، خطر آتی تھیں ، تمام لوگ استے سورے سے ج مع مسجد ج تے تھے اور سخت اور دعام ہوتا تھا جیسے عید کے دئوں میں ، خطر آتی تھیں ، تمام لوگ استے سورے سے ج مع مسجد ج تے تھے اور سخت اور دعام ہوتا تھا جیسے عید کے دئوں میں ،

ان ص ۱/۱ ها ۴ ا ۱ معدید (مطبوعه مکتبه رشیدیه، کوئته) عد: ۱۹۸۱رقم بحدیث:۱۹۸۱.

 <sup>(</sup>ق) ص: ۷۳ رقم الحديث: ۹۲۹

مچر جب سیطر یقه جا تار ہاتو لوگوں نے کہا کہ بیر بہلی بدعت ہے جواسد م بیں بیدا ہوئی۔

یہ سکھرا، مغزالی سے ورماتے ہیں کہ کیوں شرم نہیں آتی مسلمانوں کو یہوداور نصاری ہے کہ وہ لوگ اپی عبوت کے دن ایعنی بہود مینچر کواورنص ری اتوار کوا پنے عبادت خانوں اور گر جا گھروں میں کیسے سوہرے جاتے ہیں ،اور طامیان وُنیا کتنے سوریے باز روں میں خریدوفر وخت کیلئے بہنچ جاتے ہیں ،لیں طالبانِ وین کیول نہیں بیش قدمی کرتے (احیاءالعلوم )۔ درحقیقت مسلم نول نے اس زمانے میں اس مبارک دن کی بالکل قدر گھٹا وی ، ان کو میجی نیر نبیل ہوتی کہ آج کون ساون ہے،اوراس کا کیامر تبہے، فسوس!وہ دن جوکسی زیائے میں مسلمانوں کے نزد کیک عمید سے بھی زیادہ (الصل) تھ ااور جس دن پرنبی ﷺ کوفخر تھا، اور جو دن آگل اُمتوں کونصیب نہ ہوا تھ ، آج مسمانوں کے ہاتھ سے س کی الی ٹاقدری ہور جی ہے،خدائے تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کواس طرح ض لُغ کرنا سخت ناشكرى ب، جس كاوبال بهم اين منكهول عدد كيدر بين إنّا لِله وإنا الله رَاجعُون.

جمعہ کی نماز کے لئے پاپیادہ جانے میں ہرقدم پرایک سال روز ہر کھنے کا ثواب ملتا ہے (تریذی شریف )۔ ي جن جدكون فجرك نماز بين سورة الم مسحده اورسورة هل أتى عَلَى الإنسان برُعت عَلَى، لهذ، ان سورتوں کو جمعہ کے دن کجر کی تماز میں مستحب سمجھ کر بھی کبھی پڑھا کرے ،بھی کبھی ترک بھی کردے تا کہ لوگوں کو وجوب كاخيال ندجو\_

- جمعه كي تمازيس ني سيء سورة جمعه اورسورة من فقول يا مسح السم رسك الإعلى ورهل اتاك حديث

۱ جمعہ کے دن خواہ نمازے کہنے یا پیچھے سورہ کہف پڑھنے میں بہت تواب ہے، ہی جوز نے فرمایا کہ جمعے کے ون جو کوئی سورہ کہف پڑھے اس کے لئے عرش کے نیچے ہے آسان کے برابر بلندایک نور ظاہر ہوگا کہ بیر قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آوے گا،اور اُس جمعے سے پہلے جمعے تک جبنے گن واس سے ہوئے تھے سب معاف الینی موریات شادر بهال بدخت سے لغوی مُر ادہے لیجن تی بات اور شرکی بدعت مُر اذبیل ہے جس کے منی بدیس کردین جس عبادت مجد کرنگ وت عداكرة كونكدية ام باورسور عنه جانا حرام بيل . ( محتى ) ١٩٧١ من ١٦٩٣ ، وقد المحديث : ٢٩٦ النومدي ١٦٩٦، رهم المحديث ٢٠٥٠ يعني مجي او برك دونو سامورتش وركمي يددونو ل مورتش بزيضة فقير (محشي)

١ الترمدي: ١٦٩٦، رقم الحديث: ١٩٥٥

ہوجائیں گے (شرح سفرانسعادت) علیء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں گناہ صغیرہ مراد ہیں اس لئے کہ کیبرہ بے تو بہ کے ہیں معاف ہوتے۔واللہ اعلم ،وھوار حم الراحمین۔

۵ جمعہ کے دن درود شریف پڑھتے میں بھی اور دنوں سے زیادہ تو اب ملتا ہے ،اس لئے احادیث میں داروہوا ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرو۔

# جمعي كم ممازي فضيلت اورتا كيد

اسدام میں نمر نے جمعہ فرض میں ہے ،قرسن مجید اور احدیث متواترہ اور اجماع اُمت ہے ثابت ہے ،اور اعظم شعائز اسلام سے ہے ،منکراس کا کا فراور بے عذر اس کا تارک فاسن ہے۔

تورت کی " یَا اَیُّها الَّدِیْنَ الْمَنْوُ إِذَا نُوْدِی لِلَه حَدُلُوةِ مِنْ یَوْم الْجُمْعَةِ فَاسْعُوْا إِلَی فِ کُو اللّهِ

وَذَرُو الْسَبُعَ وَذَلِا كُمْ حَبُرُ لَكُمُ الْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ" (الجمعة: ٩) لیکن اے ایمان والواجب نم زجمعہ کے لئے اوّان

کی جائے تو تم وگ اللہ تعالیٰ کے فرکی طرف دور و، اور تم پیروفر وخت چھوڑ دو، یہ تبارے لئے بہتر ہے اگرتم جانو۔

ذکرے مراد اس آیت میں نماز جمد اور اس کا خطبہ ہے۔ دور نے ہے مقصود نہایت اجتمام کے ساتھ جانا ہے۔

ع نی سے بہتے فرمایا ہے کہ چوتھ جمعہ کے دل خسل اور طبارت بقدر امکان کرے، بعدائی کے اپنے بالوں میں تیل رکانے اور خوشبوکا استعمال کرے، اس کے بعد نماز کے لئے چیے ، اور جب سجد میں آئے اور کی آدگی کو اُس کی اس میں جو اپنے ہو اور جب سجد میں آئے اور کی آدگی کو اُس کی جو سے آئے کرنے میں تھی۔ پھر جس اس وقت تک کے گناہ اس محقی کے معاف ہو جائیں گرے والے سوت کرے والے میں ہوائی ہو ہو گئی ہو ہو گئی موالہ ہو کر خوا ہو گئی میں اُس کی معاف ہو جائیں میں بیادہ ہو جائے ، سوالہ ہو کر خوا ہو کے ، سوالہ ہو کر خوا ہو کے ، سوالہ ہو کر خوا ہو کی میں بیادہ ہو جائے ، سوالہ ہو کر خوا ہو کہ میں بیادہ ہو جائے ، سوالہ ہو کر خوا ہو کہ میں بیادہ ہو جائے ، سوالہ ہو کر خوا ہو کے ، سوالہ ہو کر خوا ہو کہ میں اُن کی عیادت کا جائے ، پھر خوا ہو کے کہ میل ان ہو بائے ، واور کو ان کو جو ان کو خوا ہو گئی ان میادہ کی اور ہو میا کہ میال کامل کی عیادت کا جائے ، جو بر کر میان کی جو کر میان ہو بر کر ہو ہو ہو گئی ، سوالہ ہو کر خوا ہو کہ میں ہو کر خوا ہو کر کر میادہ ہو کر خوا ہو گئیں اور ہو کر کر ہو ہو گئیں ہو کہ کر خوا ہو گئیں اور ہو کر کر ہو ہو گئیں اور ہو کر کر ہو ہو کر کر ہو کر کر ہو ہو گئیں اور ہو کر کر ہو ہو گئیں اور ہو کر ہو کر کر ہو کر کر ہو ہو گئیں اور ہو کر ہو ہو ہو ہو ہو گئیں اور ہو ہو گئیں اور ہو ہو گئیں اور ہو ہو گئیں ہو کر ہو ہو گئیں ہو کر خوا ہو گئیں اور ہو ہو گئیں ہو کر خوا ہو گئیں ہو کر ہو ہو گئیں ہو کر ہو ہو گئیں ہو کر خوا ہو گئیں ہو کر ہو ہو گئیں ہو گئیں ہو ہو گئیں ہو کر خوا ہو گئیں ہو گئی

تو اب سے گا ،ایک سال کے روزوں کا اورا یک سال کی تمازوں کا۔ (تریذی شریف )۔

۔ ابن عمراورایو ہرمیرہ نیخ ۔ فرہ نے ہیں کہ،ہم نے نبی ٹائیان کو بیفر ، نے ہوئے ٹینا کہلوگ نماز جمعہ کے ترک سے ہزر ہیں ،ورشدخدائے تق کی ان کے دول پرمہر کردے گا ، پھروہ سخت نخفلت میں پڑ ہو تمیں گے۔(صحیح مسلم شریف کے۔

ن بی سین نے اس کے فرمایا کہ جو محفل تین جمعے مستی ہے لینی بے مذرترک کرویت ہے اُس کے دل پر املاق ہی مہر کر دیتا ہے (تر مذکی شریف )۔اورا یک روایت میں ہے کہ خداوند سام اُس سے پیزار بوجا تا ہے۔

ا طارق بن شہب ہائے۔ فرماتے ہیں کہ نبی سی نیا نے فرمایا کہ نمی زجمتہ جماعت کے ساتھ ہر مسمیان پر عق واجب ہے بگر جیار پر . ( ) غلام لیتنی جو قاعدہ شرع سے مو فق مملوک ہو (۲) عورت (۳) نابالغ لوکا (۳) ہے ر۔ (ابوداؤدشریف )۔

۔ ابن ٹمر '' راوی ہیں کہ ٹبی سی نیا نے تارکین جمعہ کے تن میں فرہ یا کہ میرامشم ارادہ ہو کہ کسی کوا پی جگہاں م کردوں ،اورخوداُن لوگول کے گھرول کوجلا دوں جونماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوئے (صحیح مسلم شریف ) ،ای مضمون ک حدیث ترک جماعت کے تن میں بھی وارد ہوئی ہے جس کو ہم او پر مکھ چکے ہیں۔

۱۰ این عباس تن فرمات بیں کہ نبی سے فرمایا کہ جوشخص بے ضرورت جمعے کی نماز ترک کرویتا ہے وہ من فق کا من فق کلا کے ناق کی اس کے ناق کا من فق کلا کے اور مشکو قاشر ہوئی کہ ہوئی اس کے ناق کا تقم بھیشد ہے گا، ہول اگر تو بہرے یا ارحم الراحمین اپنی محض عن یت سے معاف فرم نے تو وہ دوسری بات ہے۔

۹ جوہر خراب نبی کھی ہو ایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا جوشخص امتد تعالی پر اور قیومت کے دن پر ایمان رکھی ہو، اُس کو جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنا ضروری ہے، مگر مریض اور مسافر اور عورت اور ترکا اور نعام لیس

ص ۱۶۹۳، وسم سحد بعث ۱۶۹۶، مینی مرکز نے کا پر نتیجہ ہوگا خد نے تعال کی پاوا جب فظات مسلط ہوگئ تو جہتم ہے چھٹکارا مہایت دشوار ہے۔ (محش ) ص ۱۸۲۳، رف حدیث ۲۰۰۲ میں ص ۱۶۹۴، رف محدیث در در در اس ۱۳۰۲ رف سحدیث ۱۷۲۱، این کی لینی مشیوط اور مستقل ارادو ہوگی، مگر بعض وجو ہت سے آپ یہ این کیس پر (محشی ) کی ص ۱۷۷۹، رف اسحدیث ۱۶۸۵ میں بیرط نہیں ہے کہ وہ کا فر ہوگیا جو کہ چیق معنی منافق کے ہیں، بلکہ یہ منافق کی کی فصدت ہے ہوگناہ ہے۔ (محشی )

افي ص:١٦١١

اگر کوئی شخص لغوکام یا تجارت میں مشغول ہو جائے تو خد وندی لم بھی اس سے اعراض فرہ تا ہے اوروہ بے نیاز اور محمود ہے (مشکوۃ شریف ) ۔ لینی اس کوکسی کی عبوت کی پرواہ ہیں ، نداس کا آپھوٹ ندہ ہے۔ اس کی ڈات بہ ہمہ صفت موصوف ہے ، کوئی اس کی تحدوثنا کر ہے یا نہ کرے۔

۔ ہن عباس تن نب سے مروی ہے کہ اُنھوں نے فر مایہ: جس شخص نے نے درنے کئی جمعے ترک کردیتے ہیں اُس نے اسلام کو بس پُشت ڈ الدیو (اشعۃ اللمعات)۔

ا این عباس نیزی ہے کس نے پوچھا کہ ایک شخص مرگیا ، اور وہ جمعہ اور جی عت میں شریک نہ ہوتا تھ اُسکے حق میں آپ کی فر ہتے ہیں ، اُنھوں نے جواب دیا کہ وہ دوز رخ میں ہے۔ پھر وہ شخص ایک مہینے تک برابران ہے یہی سوال کرتا ہ ہا در وہ یہی جو ب دیتے رہے (احیہ ءالعموم )۔ ان احادیث سے سرسری نظر کے بعد بھی یہی نتیجہ بخو بی نکل سکتا ہے کہ نماز جمعہ کی سخت تا کید شریعت میں ہے ، اور اس کے تارک پر سخت شخت وعیدیں وار د ہوئی ہیں ، کیا بھی کوئی شخص بعد دعوی اسلام کے اس فرض کے ترک کرنے پرجرائت کرسکتا ہے۔

### نماز جمعه كالهيان

جمعہ کی پہلی اوّان کے بعد خطبہ کی اوّان ہوئے سے پہلے چاردکعت سُنّت پڑھے، یہ سُنْتیں مو کدہ ہیں۔ پھر خطبہ کے بعد دورکعت فرض اوم کے ساتھ جمعہ کی پڑھے۔ پھر چار رکعت سُنّت پڑھے۔ بیہ سُنّیں بھی مو کدہ ہیں۔ پھردورکعت سُنّت پڑھے۔ یہ دورکعت بھی بعض حضرات کے نزد یک مو کدہ ہیں۔

# نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں

# ا: مقيم جونا\_يس مسافر برنماز جمعدوا جب بيس-

ین اس سے بوقیہ ہوجا تا ہے اور وہ تو ہے پرواہ ہے تی ، ذکسی کافتاج ، ذکسی سے نقع حاصل کرنے والا ۔ بندہ ہو بہتری بھی کرتا ہے اپنے تی افغ کے سے کرتا ہے جی جب بندہ نے خود بی اپنی نالانکی ہے وہ رخ بیل جانے کا سوال کی تو خد نے تی لی کو بھی اس کی بھی پرواؤٹیں ۔ (محشی ) مسل سے بہتے یہ مضمول ہاکھ تخبر کے سرتھ مع اس کی تا ایل کے گذر چکا ہے۔ (محشی ) مسل سے بہتے یہ مضمول ہاکھ تخبر کے سرتھ مع اس کی تا ایل کے گذر چکا ہے۔ (محشی ) ۔ سے سے بہتے میں میں اس میں ہوا۔ (شبیر بھی ) ۔ است سے معد مسل کے میں اسے میں میں اجساسی ویسہ مسلمہ ۔

ا معیمی ہونا۔ پس مریض پرنماز جمعہ واجب نہیں۔ جومرض جامع مسجد تک پیادہ یا جائے سے مانع ہواُ سی مرض کا انتہار ہے ، بوڑ صابیے کی وجہ ہے اگر کو کی شخص کمز در ہوگیا جو یا مسجد تک نہ جاسکے یا نابینا ہو، بیسب لوگ مریض سمجھے جائمیں گے اورنی زجمعہ اُن پر واجب نہ جوگی۔

۳. آزاد جونا - نسام برنماز جمعه واجب نیس -

۱۰: مروہونا عورت پرنماز جمعہوا جب تیں۔

ے۔ ہماعت کے ترک کرنے کے لئے جوعذ راوپر بیان ہو چکے ہیں اُن سے خالی ہونا۔اگر اُن عذروں ہیں ہے کوئی عذرموجو دہوتو نماز جمعہ واجب نہ ہوگی۔

#### مثال

ا: پائی بہت زورے برستا ہو۔

۴. مسی مربض کی تیمارداری کرتا ہو۔

۱۰: مسجد جائے میں کسی دشمن کا خوف ہو۔

اور نی زول کے واجب ہونے کی جوشرطیں ویر ہم ذکر کر بچکے ہیں وہ بھی اس میں معتبر ہیں۔ یعنی عاقل ہونی، بالغ ہونا، مسلمان ہوتا، میشرطیں جو بیان ہوئیں نماز جمعہ کے واجب ہونے کی تھیں۔ اگر کو کی شخص ہا وجود نہ بالے جانے ان شرطول کے نمی زجمعہ پڑھے تو اس کی نماز ہوجائے گی۔ لیمنی ظہر کا فرض اُس کے ذمتہ سے اُتر جائے گا۔ مثلاً کو کی مسافر یا کو کی عورت نمی ترجمعہ پڑھے۔

# 

مصریعنی شہریا قصیہ۔ پس گاؤں یا جنگل میں نمہ زجمعہ درست نہیں، بہتہ جس گاؤں کی آبادی قصبے کے برابر ہو مثلاً تین جار ہزارآ دمی ہوں وہاں جمعہ درست ہے۔

' ظہر کا دفت ۔ پس وفت ظہر سے پہنے اور اس کے نکل جائے کے بعد نماز جمعہ ورست نہیں ، تی کہ اگر نماز جمعہ پڑھنے کی حالت میں وفت جاتا رہا تو نماز فی سد ہوجائے گی ،اگر چہ قعد ہُ اخیرہ بقدرتشہد کے ہوچ کا ہو ،اور اسی وجہ سے نماز جمعہ کی قضانہیں پڑھی جاتی ۔ سے نماز جمعہ کی قضانہیں پڑھی جاتی ۔

ت خصبہ یعنی لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کاؤ کر کرنا ہنواہ صرف سبحان اللّٰہ یو الحمد اللّٰه کہدویوجائے اگر چہصرف ای قدر پراکتفا کرنا بوجہ مخالفت مُنت کے مکروہ ہے۔

- · خطبہ کانمازے پہلے ہونا۔اگرنماز کے بعد خطبہ پڑھاجائے تو نماز نہ ہوگی۔
- د خطبه کاوفت ظهر کے اندر ہونا۔ اس وفت آنے سے پہلے اگر خطبہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہ ہوگی۔
- ا ہماعت بینی اوم کے سوا کم ہے کم تین آ دمیوں کا نثر وع خطبے سے سجدہ کر کعت اولیٰ تک موجود رہنا، گوہ ہ تین آ دمی جو خطبے کے وقت تھے اور ہوں ،اور نماز کے وقت اور ۔ مگر بیشرط ہے کہ بیر تین آ دمی ایسے ہوں کہ امامت

رما \_"الطهرفي مفرن الفور المدمع حسر الفرى" كوط حظفر ما كي اس كمتعلق كافي و فيره جمع كيا كيا ب-(ك)

ا ويشمرط مصحتها المصر، وتقع فرصا في المصبات و نقرى لكبرة التي فيها أسواق ووقبت مطهره فسطل الجمعة بحروجه مطلقة أي ويو بعد القعود قامر الشهد، و يخطح فيه، أي في الوقت فلو حطب فيله وصلى فيه لم نصح، وكفت محمدة أو تهللة أو نسبيحه مصحعية المعروصة مع الكر هه، وكونها قبلها أي بلافصل كثيرة لأن شرط الشيء سابي عليه، وهي شرط الانعفاد في حق من يمشي التحريمة لتجمعه لاكل من صلاها؛ فند قبو : بوأحدث لإمام فقدم من لم يشهدها حارة لأنه مان تحريمه على تمث التنصريمة المستأة، محضرة حماعة تعقد بهم الحمعه بأن يكوبو فكورا بالعين عاقلين ويوكنوا معدورين يسعر أو مرض، والجمعاء وأقلها ثلثة رحال سوى لإمام ويوعير الثبة الذين حصرو الحطية، فإن نفرو بعد شروعهم معه قبل سعوده بطفت وب بقي ثلثة أو عرو بعد سعوده لاتبطل، وأنمها جمعة أي ولووحده فيما إذاته يعودوا وسم يأت غيرهم، والإقرار العام من الإمام أي أن ينادن للساس ود. عاما بأن لا يمنع أحده من تصع منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصني فيه، وهو يحصن بعتم أبواب المحامع لمواردين أي من المكسوس في فيلا مصر منع بحو مساء بحوف الفتة، [اندرالمحام و اشامية و الشامية عالية المحامة المسرود الفتة، [اندرالمحام و الشامية عالية المحامة المناق المتاسود و الشامية عالية المحامة المن للمام أي من المكسوس في فيلا مصر منع بحو مساء بحوف الفتة، [اندرالمحام و الشامية و الشامية عالم المحامة المناق المناه عالية المحامة المحامة عن في المناه المناه

سر حکیس ، بس اگر صرف عورت یا نامالغ لڑ کے ہوں تو نماز ندہوگی ۔

۔ اگر سجدہ کرنے سے پہلے وگ جیے جا کیں ،اور تین ترمیوں سے کم باقی رہ جا نیں ، یا کوئی ندر ہے تو نمہ ز فاسد ہوجائے گی۔ہاںا گر سجدہ کرنے کے بعد چلے جا کیں تو پھر پھے حرج نہیں۔

۱۰ عام اجازت کے ساتھ میں الاشتہار (علی مادن ) نماز جمعہ کا پڑھنا۔ لیس کسی خاص مقام میں جھپ کر نماز جمعہ پڑ ہنا درست نہیں۔ اگر کسی ایسے مقام میں نماز جمعہ پڑھی جائے جہاں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہ ہو ، یا جمعہ کرم ہو کے دروازے ہند کر سئے جاوی تو نماز نہ ہوگ ، بیٹرا کا جونماز جمعہ کے جمعے ہونے کی بیان ہوئیں ، اگر کوئی شخص جو وجود نہ بیائے جانے ان شرائط کے نمی زجمعہ پڑھے اس کی نمی زنہ ہوگی ، نماز ظہر پھر اس کو پڑ ہن ہوگی ۔ اور پونکہ بینی زنفل ہوگی اور فال کا اس اہم م سے پڑ ہنا مکر وہ تح میں جہندالیں جانب میں نماز جمعہ پڑ ہنا مکر وہ تح میں جہندالیں جانب میں نماز جمعہ پڑ ہنا مکر وہ تح میں ہے۔

# بهي كے خطبے كے مسائل

مست برجب سب لوگ جماعت میں آج کمیں ، تو مام کو جائے کہ منبر پر بیٹے جائے ، اور مؤڈن اس کے سامنے کھڑے ہوگر نے بو کھڑے بوکراڈ ان کجے۔ بعداڈ ان کے فور 'او م کھڑ ہوکر خطبہ تتر وع کردے۔ مست میل بی خطبے میں ہارہ چیزیں مستون ہیں :۔

ا: خطبه پژیمنے کی حالت میں خطبه پڑینے والے کو کھڑار ہنا۔

ان دوخطے پڑھنا۔

و بود الد محتر ۲ ۲۶ مراد المسر محسر به مسر به و علم تمود و المسبب فأحدها الطهاره و سبه الهراء وسبه المسبب فأحدها الطهارة وسبه الهراء وسبه الهراء وسبه المسبب ألا يسمع عوم المحصة وسادسها أله يخلف حسم حسم حيمة وعلى الشهراء المسبب المحسن حيمة وعلى الشراء أحده الله والمهراء الماء والله المهادات والمحسن المحسن المحسنة الماء والمحمدية و عموه على الشي المراكة والمحمدية الماء والمحمدية و عموه المحسن ويكره التطويق ومن الله أل يريد ويه الدعاء لمحوس على والمؤمنات وعاشرها لمحمد المحسن بقدر سورة من طوال المحسن ويكره التطويق ومن الله أل يكول المحسب على السبر ١٠ المحر ٢٠٠٢ الهدية ١٩١١ ١

- ۳ دونوں خطبول کے درمین میں تن ومریک بیٹھنا کہ تین مرتنب سیحان اللہ کہدیکیں۔
  - ان روتول حدثول سے یاک ہونا۔
  - ۵: خطبه پژینه کی حالت میں من لوگوں کی طرف رکھنا۔
- خطبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم كبنا۔
  - خطبہ الی آوازے بر بنا کے لوگ س عمیل -
- ۱ خطبہ میں ان آٹھ قسم کے مف مین کا ہونا اللہ تعالیٰ کا شکر ،اس کی تعریف ، خداوند ، لم کی وحدت اور نبی سن ہے ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ،اس کی تعریف ، خداوند ، لم کی وحدت اور نبی سن ہے کی سن ہے کی رس الت کی شہادت ، نبی سن ہے پر درود ، وعظ وضیحت ، قرآن مجید کی آئیوں کا یا کی سورت کا پڑ ہنا ، دوسر کے خطبے میں پھران سب چیزوں کا اعادہ کر نہ اور دوسر کے خطبے میں بج نے وعظ وقسیحت کے مسلم نول کے لئے وعل کے ایم خطبے میں کی مضامین کی فہرست تھی ، گے بقیہ فہرست ہاں اُمور کی جوحالت خطبہ میں مسئون ہیں۔
  - عنا کے کوزیادہ طول نہ دیٹا بلکہ تمازے کم رکھنا۔
- خطبہ منبر پر بڑ ہنا، اگر منبر نہ ہوتو کسی رائی وغیرہ کا سہ راد ہے کر کھڑا ہونا، اور منبر کے ہوئے ہوئے کسی لاٹھی وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا اور ہاتھ کا ہاتھ پر رکھ لینا جیس بعض لوگوں کی ہمارے زمانہ میں عادت ہے منقول نہیں۔
- ا وونول خطبول کاعر بی زبان میں ہونا ،اور کسی زبن میں خطبہ پڑ ہنایا اس کے ساتھ کسی اور زبان کے اشعار وغیرہ مل دینا،جیسا کہ ہی رہے زمانہ میں بعض عوام کا دستنور ہے خلاف بئنت مؤکدہ اور مکر وہ تحریمی ہے۔
- ا خطبہ سننے والوں کو قبلہ رو ہوکر بیٹھنے۔ دوسرے خطبے میں نبی سی یہ کا اواصحاب واز واج مطتبر ات خصوصاً خلف نے راشدین اور حصرت جمز ہ وحصرت عباس بی تھرے گئے و عاکر نامستحب ہے، باوشاہِ اسلام کے سے بھی و عا

ویکھوں شیم اسفی ۱۱۹ سے اور عربی زیر نظید کا ضروری ہوتا اس کی مفصل بحث رس التحقیق اظلیہ میں بھی ہے۔ (شیم میں)
مند پر برعی رہ فتہیے کی فصیل ایداوالفتا وی میوب چند قرب کے ۳۲۲ ۳۲۳ پرموجود ہے۔ ویسندب دکتر المحلفاء الراشدی و لیعتب هما حمرہ و عباس فرق الا المتحاء للسميعان، و حوّرہ القهستانی، ویکرہ تحریب و صفه معاسس قبه استر لمعنار والشامية ۴/٤/۱ ويستحب للرّحل أن بستقبل لحطیب بوجها، هذا إداكان أسم الإسم، قال كان على يسن الإسام أوعن يساوه فريباس لإسام يحرف إلى الإسم مستعدا للسماع [لهدية ١٩٢/١]

كرنا جائز به مراس كى اليى تعريف كرنا جو غيط جو مكر و وتحريم س

م سب جب امام خطبہ کے لئے اُٹھ کر کھڑ اہو 'س وقت سے کوئی نماز پڑ ہٹایا آپس ہیں ہوت چیت کرنا مکروہ تحریکی ہے، ہاں قضانماز کا پڑ ہن صاحب تر تبیب کے لئے اس وقت بھی جا تر ہے بلکہ واجب ہے، پھر جب تک امام خطبہ ختم نہ کرد ہے سیسب چیزیں ممنوع ہیں۔

م ۔ ۔ اگر سنت نفل پڑ ہے میں خطبہ شروع ہوجائے تو رائج بیہ ہے کہ سنتہ مؤکدہ تو پوری کرلے اور نفل میں وور کعت پر سلام پھیرو ہے۔

م المساب دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھنے کی حالت میں اور مقتہ یوں کو ہاتھ اُٹھا کرؤ عامانگان مکر وہ تح کی ہے ، ہنر طیکہ ذبان سے بچھ نہ کہے ۔ نہ آ ہستہ نہ دور سے البیکن نبی بھی اور اُن کے اصحاب جو مصفول نہیں ، رمضان کے اخیر جمعہ کے خطبہ میں وواع وفراق کے مضامین پر ھنا بوجہ اس کے کہ نبی بھی اور ان کے صحاب جو سے منقول نہیں ، نہ کتب فقہ میں کہیں اس کا پیع کے مضامین پر ھنا بوجہ اس کے کہ نبی بھی اور ان کے صحاب جو سے منقول نہیں ، نہ کتب فقہ میں کہیں اس کا پیع ہوں ، س پر مداومت کرنے ہے عوام کواس کے ضروری ہونے کا خیال ہوتا ہے اس لئے بدعت ہے۔

جو دور س پر مداومت کرنے ہے عوام کواس کے ضروری ہونے کا خیال ہوتا ہے اس لئے بدعت ہے۔

بی جارے ذمانہ میں اس خطبہ پر ایسا النز ام جورہ ہے کہ اگر کوئی نہ پر سے تو وہ مور دطعن ہوتا ہے اور س خطبہ کے سننے میں استمام بھی زیادہ کیا جا تا ہے (روع ال خوان )۔

ردا حرح (سام فلا صدوة ولا كلام إلى سامها خلاقصاء فائته سريسقط ترتيب بينها وبين الوفتية [ للرّاحجت ٣٨١٣ و سحر ٢ ٢٤٢] (كن من حرم في النصوة حرم في النحطية فيحرم أكن وشرب و كلام ويو تسبيحاً، أورد مدلام أو أمر يسمعروف) ويكره بتخطيب أن يتكلم في حال النحطية إلا إذ كان أمراً بمعروف فلا يكره (س ينجب عدم أن يستمع ويسكت بلا فرق بين فريت و بعيد) [ الله رّ لمنحار ٣ ٣٩ و سحر ٢٤٤/٢) من بعرج وهو في نسبه أو بعد قدمه شالته لنفل يتم في الأصح ، ينحقُف نقراً ه [ بدرًا لمنحار ٣ ٢٨ و النحر ٢٤٢/٢) من فيس النجاء بقلته لانسبانه [ردّ المنحار ٣ ٢٤]

مت ا : خطبه کاکسی کتاب وغیرہ ہے دیکھ کریڑ ہنا ج تز ہے۔

من نب نبی التون کااسم مبارک اگر خطبے میں آئے تو مقتریوں کوایے دل میں درودشریف پڑھ لینا جائز ہے۔

# مى سلطانيا كاخطبه جمعه كرن كا

المعتدوا عي الصلوة على اللي تتا يَعد سماع السمه، والعقوب أنه يصلى في للسه [البحو ٢ ١٤ ٢ للرالسختار ٢٠١٦] المعتدوا عي الصياح ولي المعتدوا عي المعتدوا عي المعتدوا والمعتدوا والم

سادوائكا ورن كَلَى اللها ورشهادت كى الكلى كوما ويت تصاورات كى بعد قررت تقط المراك كالله المورض و الله و ال

بهى يخطبه يرُبِ عَصِياً يُها النَّاسُ تُوبُوا قبُل انْ تَمُوتُوا و بادرُوابِالْأَعُمال الصَّالِحة و صلوا الَّديُ بيُنكُمُ وبيُن رَبُّكُمُ مكثرَةِ ذِكُوكُمْ لَهُ وَكُثرةِ الصَّدقةِ بالسّرَ والعلابية تُؤْجِرُوا وتُحْمَدُوا وَتُرْزَقُوا واعُلَمُوا انَّ اللَّه قدُ فرض عليْكُمُ الْجُمْعَة مَكَّتُونَةٌ فِي مَقَامِي هذَا فِي شهْرى هـنا في عامي هنذا إلى يَوْم الْقِيمَةِ منْ وّجد إليّه سبيَّلا فمن تركها فِي حَيّاتِي اوْبَعُدي جُحُودُا بها واستخمافًا بها ولَهُ امامٌ جَائِرٌ اوْعَادِلٌ فَلا جمعُ اللّه شَمْلةُ ولا بارك لهُ في أَمْره أَ لاولا صلوة لَهُ أَلا ولا صوَّمَ لَهُ أَلَا ولا زكواة له أَلا ولا خَجَّ لَهُ أَلاَ وَلا بـرَّلَهُ حَتَّى يَتُوبُ فَإِنْ تاب تاب اللَّهُ أَ لَا وَلَا تَـوَّمَّنَّ إِمُـرَأَةٌ رَحُـلًا أَلَا وَلَا يَوُّمَّنَّ أَعُوابِينَ مُهاجِرًا أَلا ولايوُّمَّنَّ فاجرٌ مُؤْمِنَا أَلَا أَنَ يَقْهِر فَ سُمُطانٌ ينحافُ سينفة وسوطة. ( بن ماجه ) اور بھی بعد حمد وصلوق کے بيخطيد ير بتے سے الحمد لله تخمذة ونستغفرة ونغوذ باللَّهِ مِنْ شُرُور أَنفُسنا ومنْ سَيْئاتِ اعْمَالًا ومنْ يَهْدِه اللَّهُ فلا مُضِلَّ لـ أو من يُضلِلُ فلا هَ دِي لَـ أو أشهدُ ان لا إله إلا الله و حَده لا شريك له و أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ ورسُولُهُ أَرْسِلُهُ بِالْحِقِّ بَشِيُرًا وُنلِائِرًا بِبُن يَدَى الشَّاعِةِ مَنْ يُطِعِ اللَّهُ ورسُولَهُ فَقَدُ ر شبذواهُ تبدى و مَنْ يَعْمِصهِ ما فإنَّهُ لا يَضُرُّ إِلَّا نفسهُ وَلا يضُرُّ اللَّهِ شَيِّئًا. ايك صى لى قرمات بيل كه حضرت سورہُ ق خطبے میں اکثر پڑھا کرتے تھے، تی کہ میں نے سورہُ ق حضرت ہی ہے من کریاد کی ہے جب آپ منبر براس كو برها كرتے عظم اور بھى سورة والعصر اور بھى لائىسنوى أصنحات المسار واصنحاب الْحَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْهَاتْزُونِ (الحشر ٢٠) اور في وَنَادُو يَا مَالِكُ لِيقُض عَلَيْنَا ربُّك قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِتُونَ. (الزخرف:٧٧)

ر روى ما الله المسورة معصر "ومره أحرى "لابسوي" وأحرى 'وباد، يا مامث بقص" (الآية) وأحرى 'وباد، يا مامث بقص" (الآية) والمحر ٢/١٠٠١)

#### نماز کے سیائل

مسل بہتر ہیہ کے جو تخص خطبہ پڑھے وہی نماز پڑھائے ،ادراگرکوئی دوسراپڑھائے تب بھی جائز ہے۔
مسل : خطبہ تتم ہوتے ہی قوراً اقامت کہہ کرنماز شروع کردینا مسئون ہے، خطباور نماز کے درمیان میں کوئی وُنیادی کام کرنا مکر وہ تح کی ہے،ادراگر درمیان میں فصل زیادہ ہوجائے اس کے بعد خطبے کے اعادہ کی ضرورت ہے۔
ہاں کوئی دین کام ہومثل کسی کوکوئی شرق مسئلہ بنائے یا وضونہ رہاور وضوکر نے جانے یا بعد خطبہ کے معلوم ہوکہ اس کوشسل کی ضرورت ہے۔
کوشسل کی ضرورت تھی ، ورشسل کرنے جائے تو بچھ کراہت نہیں ، نہ خطبے کے اعادہ کی ضرورت ہے۔

مست. نماز چمداس نیت سے پڑھی جائے: نَوَیْتُ اَنُ اُصَلِی رَکَعَنی الْفَرُضِ صَلوةَ الْحُمُعَةِ ۔ لِیحیٰ پس نے ارادہ کیا کہ دور کعت فرض ٹما ڈِ جمعہ پڑھول۔

من ایک جمع ہوکر پڑھیں ،اگر جدایک مقام میں ایک ہی مسجد میں سب لوگ جمع ہوکر پڑھیں ،اگر جدایک مقام کی متعدد مسجدول میں بھی نماز جمعہ جائز ہے۔

منے ۔ اگر کوئی مسبوق قعدہ ، خیرہ میں التحیات پڑے وقت یا سجدہ سہو کے بعد آکر ملے تو اس کی شرکت سجی موجائے گا دراس کو جمعہ کی نمازتمام کرنا جا ہے ،ظہر پڑ ہنے کی ضرورت نہیں ۔

منت العض لوگ جمعہ کے بعد ضبر احتیاطی پڑھا کرتے ہیں، چونکہ عوام کا اعتقاداس سے بہت بگڑ گیا ہے ان کو مطنقامنع کرنا جا ہے، ابستہ اگر کوئی ذی علم موقع شبہ میں پڑ ہنا جا ہے توا ہے پڑ ہنے کی کسی کواطلاع نہ کرے۔

لا يسعي أن يصلي (بالقوم) عبر الحصب لأنها كثيء وحد، فإن فعل بأن خطب صبي بإدن السلطان وصني بانع خار، 
[الدرّالمحار ١٤٣/٣] أ فرد أتم أفيمت بحيث يتصل أول الإقامة باخر لحصة، وبكره العصن بأمرا بننيا إما بنهي عن مبكر 
أو أمر يسعروف فلا وكدا بوضوء توعيل وظهر أنه محدث أوجيب، بحلاف أكل وشرف حتى لوطال الفصل بتأنف 
التحطة. [الدرّ لمحتار و الشامية ١٨/٣] أ وتودي فني منظر واحد بمواضع كثيرة. [الدرّ لمحتار والشامية ١٨/٣ والحر 
١٨/٣ والأقصل هو لنجامع الواحد حيي كبير ١٥٥} ورب كنان أدركه فني انتشهده أوفني منجود السّهو بني عليها 
الجمعة [الهداية ١/١٨٠ أندرً بمحتار والشامية ١٢٧/٣] - مع مالزم في فعنها في رمانيا من المعسدة العظيمة، وهو اعتقاد 
الجهنة أن فنجمعة بنسب بنصرص؛ بنما يشباه عنول من صلوة لنظهر فنصوّن أنها لقرض وأن الجمعة ليست بصرص ا
فيبك سنون عن أدء النجمعة فكان الاحتياط فني تركها، وعني تقدير فعنها ممن لا ينجاف عنه مفسدة منها معاده لأولى أن

#### عبيرين فإنماز كابيان

مس و شوال کے مبید کی پہلی تاریخ کو عیدالفط ان کہتے ہیں، اور ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو عیدالفتی اسے دونوں دن اسلام ہیں عیداور خوشی کے دن ہیں۔ ان دونوں دنوں ہیں دو دور کعت نماز بطور شکر ہے کے بڑ ہنا واجب ہے، ہمعہ کی نماز کی صحت و دجوب کے سے جوشرا لکھا او پر ذکر ہو چکے ہیں وہی سب عیدین کی نماز میں ہیں ہیں ہیں موائے خطبہ کے کہ جمعہ کی نم زمیں خطبہ فرض اور شرط ہے اور نماز سے پہلے پڑھا جو تا ہے، اور عیدین کی نماز میں شرط یعنی فرض نہیں سقت ہے اور نماز پڑھا جو تا ہے، گرعیدین کے خطبے کے شرط یعنی فرض نہیں سقت ہے اور نماز پڑ ہنا سب حرام ہے، عیدالفط کے دن تیراہ چیزیں مسنون ہیں، شرع واجب ہے، یعنی اس وقت والنا چالن نماز پڑ ہنا سب حرام ہے، عیدالفط کے دن تیراہ چیزیں مسنون ہیں، شرع کے موافق اپنی آئی رائش کرنا عسل کرنا ۔ میدال کرنا ۔ عمد ایکٹر ہے جو پاس موجود ہول پہنا ۔ خوشہور گانا ۔ شرع کو بہت سویر نے اُٹھنا ۔ عید کا میں بہت سویر نے جانا ۔ قبل عید کا دجانے کے کوئی شیریں چیز مثل جھو ہارے وغیرہ کے کھانا ۔ قبل عید گاہ جانے کے کوئی شیریں چیز کی مہد میں بل عذر نہ کے کھانا ۔ قبل عید گاہ جانے اس کے مودور میں اللہ اُٹھنڈ کوئر کا اللہ اُٹھنڈ کوئر کیا اللہ اُٹھنڈ کوئر کا اللہ اُٹھنڈ کوئر کوئی جانے اور کی خور ہیں جانے ہیں اور کی جو جانے جو جانے ہوئے جانے ۔

# مُ سُدَّ عَيد لفطر كَي تماز يِرْ مِنْ كَالِيرِطر لِقِدْ ہِ كَدبينيت كرے: مؤيَّتُ أَنْ أَصَلِّنَى رَكُعَتَى الْوَاجِبِ صَلُّوهُ

-تكور في بيته حفية حوفا من مفسدة فعلها [النحر ٢ ٢٥٢ و ردانمختار ٢ ١٩] . تنجب بسلوتهما على من تجب عليه الجمعة بشرائطها المتقدمة سوى بخطبه فإنها بنيه بعدها [الدرّ بمختار ٢ ٥٥ والهدية ١ ٥٨٥ والبحر ٢ ٢٤٧]

وبحطب بعدها حطبتين، ومايس في الجمعة ويكره، يس فيها وركره [الد] بمحتر ٢ تها ولدب في العصر ٢٥٤ ] ولدب في العصر الدولة عشر شيد أن يأكل بعد الفجر قس دهابه للمصني شيئاً حلواً، ويعتس وستات، ويتعبب، ويلبس أحس ثبابه لتى يسح سها ويؤدي صدقة العصر إن وحبت علمه قس حروح الدس إلى بصنوه، والتبكير وهو سرعه لابياه، والابتكار وهو سماء الدين المصنى، ثبتاً على مصنوه، والتبكير وهو سرعه لابياه، والابتكار وهو سماء الدين وعبت علمه قس حروح الدس إلى بصنوه، والتبكير وهو سرعه لابياه، والابتكار وهو مصنوعه إلى بصناعه إلى بصنوه الدين الحرام والمراقي ١٥٢٨ و ولايتكار وهو سرعه لابياه، والابتكار وهو سماعه الدين المصناع، ثبي يتبوحه إلى بصنى ماشيا مكراً سراً ويرجع من طرين احراء والإيصاح والمراقي ١٥٥٨ والمراح إلى الحمورة إلى كان يستعهم المستحد الحامع [المحروج إلى ١٤٤٦ لدرالمحار ١٥٥١] و كيفية والمحروج إلى المحروج إلى المحروم المعادي الماء والموام المعادي المحروم المحدوم تكبرات الروائد ثبناه يسكن معد كن تكبرة مقدار ثلث تكسرات يرفع يديه لإمام والقوم في كل منها، ثم يتعوده

عِیْدِ الْفِطْ و مع سِبَّ تَکْبِیْوَاتِ وَاحِبَةِ یَعِیٰ میں نے یہٰیت کی کہ دورکعت داجب نی زعید کی چوداجب تکبیرول کے ماتھ پڑھوں۔ یہنیت کرکے ہاتھ ہا ندھ لے ،اور سجا نک التھم سخر تک پڑھ کرتین مرتبہ 'القدا کہ' کہ ورہرمرتبہ مثل تکبیرتج بہر کے دونول کا نوں تک، ٹھانے اور بعد تکبیر کے ہاتھ لٹکا دے ، ورہرتکبیر کے بعداتی دریت تو قف کرے کہ تین مرتبہ 'سبی ن اللہ' کہ سکیں۔ تیسری تکبیر کے بعد ہتھ نہ لٹکائے بلکہ ہا ندھ لے اور 'اعود باللہ' اور ' سم اللہ' ' بڑھ کرسورہ فاتھ اور کوئی دوسری سورۃ پڑھ کر حسب وستور رکوع تجدہ کرے گھڑا ہو،اور دوسری رک بعد ہاتی تکبیر سے ایک طرح کے گھڑا ہو،اور دوسری رک محد ہاتی تکبیر سے ایک طرح کے گھڑا ہو،اور دوسری رک محد ہاتی ہاں تیسری تکبیر میں اس کے بعد ہاتی شرح کے ایکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ ہا ندھے بلکہ لڑکائے رکھے اور پھر تکبیر کہ کررکوع میں جادے۔

مت نہے: بعد نماز کے دوخطبے منبر پر کھڑ ہے ہو کر ہڑھے اور دونوں خطبوں کے درمیان میں اتنی ہی دریتک ہیشے جتنی وہر جمعے کے خطبے میں۔

مٹند ، بعد نماز عیدین کے (یابعد خطبہ کے ) دعا مانگنا۔ گو نبی سی بی اور ان کے صحابہ کی ، اور تابعین اور سی سی بی بی اور ان کے صحابہ کی ، اور تابعین اور سیعین بی بر سیمنقول نبیس ، مگر چونکہ ہرنم رکے بعد دعا ، نگنامسنون ہے اس لئے بعد نماز عیدین بھی دع مانگنا مسنون ہوگا (ق)۔

مٹنکہ ، عیدین کے خطبے میں پہنے تکبیر ہے ابتدا کرے ،اوّل خطبے میں نو مرتبہ اللہ اکبر کیے ، دومرے میں سات مرتبہ۔

مٹنے۔ عیدانٹی کی نم ز کا بھی یہی طریقہ ہے اور اس میں بھی وہ سب چیزیں مسنون ہیں جو عیدُ الفطر میں۔ فرق اس قدر ہے کہ عیدانشنی کی نیت میں بج ئے عیدالفطر کے عیدانشخی کالفظ داخل کرے۔عیدالفطر میں عیدگاہ

<sup>-</sup> لإماه، في دسمي سرا، في نقرأ لإماه تفاتحة في موره، ثم يركع، فودا قام للتابه ابتدأ بالبسملة ثم بالماتحة، في بالسورة، ثم يكثر تكيرات الرّوائد ثلثا، ويرفع يديه فيها كما في ثركعة لأولى [مرافي علاج ٢٥٣] و بس بين لكبيراته لاكر مسوف، وثنه يرسل بديه و يسكت بين كن لكبرس مقد ر ثلاث تستجات. [الدرّ لمحتار ٢٦،٣] الرّديوه و كل مجديد و وقف مروري بولا في المرابية بسع مروري بولا في المناسبة ٢٠/٣] الويستجيب أن يستعتب لأولى بسلع للكسر ب تسرى، والشابية بسلع الدرّ المحتار ٢٠/٣ و سحر ٢ ، ي٢] الأحكام المدكورة بعيد العصر ثابته بعد الصحى صفة وشرطاً ووقتاً ومندوناً مكن هما يوحر لاكن عها ويكر في الصريق جهراً [اسحر ٢ م ٢٥٥ والدرّ المختار ٢٨،٣]

م نے۔ عورتیں اور وہ لوگ جو کسی وجہ ہے ٹماز عید نہ پڑھیں ، اُن کو بھی قبل نماز عید کے کوئی نفل وغیرہ پڑ ہنا محروہ ہے۔

بستحب معجون صنوه الأصحى، وفي عبد عطر يؤخر محروح قبيلاً [البعو ٢٥١/٣] و الشامة ٢ [٢] و وايتمان قبها مطبقاً، و لايسس ( الأد م) لعيدها (أي عرائص) من الصنوات كعيد [ لقرائس تناية أو الا احتى أن المرأة إذا أردت صنوة لصحى سو ، كان في المصنى اتفاقا أوفي بيت في الأصح، و سواء كان من يصلي الغيد أو الا احتى أن المرأة إذا أردت صنوة لصحى يوم النعيد تصديم بعد مايصلي الإمام في الحالة في الحالة أو المرائم والنحر ٢٥٠٦] المام مثل المرائم في الحالة المرائم والنحر ٢٥٠٦] المام مثل المرائم أمار بعد المرائم أمار بعد المرائم في الحالة في الحالة في المحمد والمرائم المرائم المرائم أكر الله أكر (الح) عقب كل فرص أكى تحماعة في المحمد والمرائم المرائم أو قروي أو المرائم، ويتجب على مقيم افتدى بمسام، وقالا بوجولة مورك فرض منظلف و ومنفرد أو مسامراً أو المرأة ، إرد المحالة في المحمد على مقيم افتدى بمسام، وقالا بوجولة مورك فرض منظلف و ومنفرد أو مسامراً أو المرأة ، إرد المحالة في المرائم المرائم المرائم على مام يصبح والمن على مام يصبح والمن على على من يصبى المكونة الأنه تنه لها عبد على المسافر و المرأة و الغراق والمرائم المحالة الم المرائم والمرائم على على من يصبى المكونة الأنه تنه لها ، عبد على المسافر و المرأة و الغراق والمرائم والمرائ

من۔ یہ بیمبیرعرف بینی نویں تاریخ کی فجر سے تیرھویں تاریخ کی عصر تک کہنا جائے ،کل تیس نمازیں ہوئیں جن کے بعد تکبیرواجب ہے۔

> من التهمير كابلندآ واز يكبناو جب ب-بالعورتين (اگركبين تو) آسته آواز يه كبيل -مناسع أنهاز كربعد فوراً تبمير كبنا جائيد

منے۔ اگرامام تکبیر کہن بھول جائے تو مقتد ہوں کو جائے کے فورا تکبیر کہددیں ، بیا تظار نہ کریں کہ جب امام کے تب کہیں۔

م نا عیدالفتی کی نماز کے بعد بھی تنبیر کہہ لینا بعض کے زو یک واجب ہے۔

مسل عيدين كي نماز بالاتفاق متعدد مواضع ميں جائز ہے۔

ملک اگری کوئید کی نمازنہ می ہواورسب لوگ پڑھ بھے ہوں تو وہ خف تنہ نماز عیرنہیں پڑھ سکتا، اس سے کہ جماعت اس میں شرط ہے ، اس طرح اگر کوئی شخص شریک نماز ہوا ہواور کسی وجہ سے نماز فاسد ہوگئ ہووہ بھی اس کی تضافت ہوں کہ اس کی تضافت ہوں کی تضافا واجب ہے۔ ہاں اگر پچھاور لوگ بھی اس کے ماتھ شریک ہوجا کمیں تو پڑ ہنا تضافییں پڑھ سکتا ، نہ اس پر اس کی قضا واجب ہے۔ ہاں اگر پچھاور لوگ بھی اس کے ماتھ شریک ہوجا کمیں تو پڑ ہنا

مت ۔ مت یہ اگر کسی عذر سے پہلے دن نمر زنہ پڑھی جا سکے تو عیدُ الفطر کی نمر ز دوسرے دن اور عبدالفتی کی ہار ہویں تاریخ تک پڑھی جاسکتی ہے۔

حقوبهما مي آخر وقده وبيس يحب عبيد (فد) من فجر عرفة إلى آخر أيام سشرين وعبه لاعتدا إسرائمخدر ١٧٤/٣ في السفريو في اللاث وعشرون صلاه. ٢٥٨ [ ١٠ " ويجب السفريو عنديب كو فرص بلا فيصل يمنع البناء، وقالا بوجو به فوركل فرص بكن العرأة بحافت. [الدرّ بمحدر ٣٠،٧٠-٧٠ و المحر ٢٠١٠] ويأتي العوليم به وجوباً وإن تركه بمامه [الدرّ لمحدر ٣٠،٢٠] و ولائس به عقب العيده لأن المسلمين بوارثوه فوجب الباعهم (الدرّ المحتار ٣٥٠ والمحر ٢٥٠١) الودي بمصر واحد بموضع كثيرة بماقة والدرّ لمحدر ٢٥٠١) الودي بمصر واحد بموضع كثيرة بماقة والدرّ لمحدر ٣٠٨/٢) من يهين لفظم جدكي مجدود المحدر ٣٠٠٤) الموسلمين وحده إلى المرتبع مع الدرّ المحتار ٣٠٠٤) الموسلمين وحده إلى المرتبع المحدر ٢٥٤/١) المحدر ١٨٤٠) المحدر الم

منسسد عیدانشی کی نماز میں بےعذر بھی ہارہویں تاریخ تک تاخیر کرنے سے نماز ہوجائے گی ،مگر مکروہ ہے اور عیدُ الفھر میں بےعذر تاخیر کرنے ہے یہ مکل نماز نہیں ہوگی۔

J. 7. 3 4

ا سن کی وجہ ہے اوام تموزیر ہوائے ندآ یا ہو۔

۴ یافی برس ریاهو\_

" جائد کی تاریخ محقق ند ہواور بعد زوال کے جب دفت جاتار ہے محقق ہوج نے۔

ابرے دن نماز بڑھی کی ہواور بعد ابر کھن جانے کے معلوم ہوکہ بے وقت نماز بڑھی کی۔

مثلسلہ اگرکونی شخص عید کی نمیز میں ایسے وقت سرشریک ہو ہوکدا، متبیروں نے فراغت کر چکا ہو، توا اگر کوع میں سکرشریک ہو ہوتو فوراً بعد نیت ہونے کے تکبیریں کہدے، اگر چا، مقراءت شروع کر چکا ہو۔ اورا گررکوع میں آکرشریک ہوا ہوتو وقو اگر غالب مگل ن ہو کہ تنبیروں کی فراغت کے بعد مام کا رکوع مل جائے گا تو نیت باندھ کر تنبیر کہد لے، بعد اس کے رکوع میں جائے ، اور رکوع نہ طنے کا خوف ہوتو رکوع میں شریک ہوجائے اور صاحب مکبیر کہد لے، بعد اس کے رکوع میں جائے ، اور رکوع نہ طنے کا خوف ہوتو رکوع میں شریک ہوجائے اور صاحب رکوع میں تبیر ہیں جائے ہونہ اٹھ نے ، اور اگر قبل اس کے کہ پوری تنبیریں کہ ہے ہے اور اگر قبل اس کے کہ پوری تنبیریں کہ ہے ہے اور اگر قبل اس سے می فیرا ہوجائے ، اور جس قد رئبیریں رہ گئی ہیں وہ اس سے می فیری ہوں۔

# منتند اگر کی کی ایک رکھت عید کی نماز میں چلی جائے تو جب وہ اس کواد اگر نے لگے تو پہنے قراءے کرلے

ویکھوں شرم کاریا ایس بندال او تو حر بعد کمصر دحل قده می اور به بحری الإمام و ما ایا عمد البیلال فشهدو به بعد رول او کسده بحیث لایسکل حجم اساس او صلاها فی یوم عدر و طهر آنه و قعت بعد ارول رز قالصحنار ۱۹۸۳ (۱۹ مر ۱۹۶۱) می بدول ماز پزشیش فتدگاند پشرید کو و مینا گرنی زیز هش ایام کے در کی بدول ماز پزشیش فتدگاند پشرید کو ما بنا گرنی زیز هش ایام کے در آنے کی وجہ در کی کر نی برائی با ما می تعلق میں تعلق میں اور اکه می الرکوع کیر قائماً برائی بفت تم رکع در لار کم و کر فی رکوعه و لا یوف میں باد وی در ایک و حد می برائی باد می الرکوع کیر قائماً برائی بفت تم رکع در لار کم و کر فی رکوعه بقر المی و لا یوف می باد وی در ایک باد وی سین برکعة بقر المی یکیر لئلا یوانی النکیرات، و می بقل به آحد می الصحابة، [الدراً المختار والشامیة ۱۹۲۳]

اس کے بعد تنہیر کیے ،اگر چہ قاعدہ کے موافق پہلے تنہیر کہن چاہئے تھ ،لیکن چونکہ اس طریقے ہے دونوں رکھتوں میں تکہیریں ہے س لئے اس کے خلاف تھم دیا گیا۔ میں تکہیریں پے در پے ہوئی جاتی ہیں ، اور یہ صحافی کا ند ہب نہیں ہے س لئے اس کے خلاف تھم دیا گیا۔ گرامام تکہیر کہنا بھول جائے اور رکوع میں اُس کو خیار آئے تو اُس کوچ ہے کہ حالت رکوئ میں تکہیر کہدلے ، پھر قیام کی طرف ند کو نے اور گرلوٹ جائے تب بھی جائز ہے ، یعنی نماز فاسد نہ ہوگی ،لیکن ہر حال میں بوجہ کشر تیاز دھ م کے بحد اُسہونہ کرے۔

# عبر الرامارية الترامارية

مسلسد، جیسا کے کعیہ شریف کے بہ ہرائی کے رُخ پر نماز پڑ ہنا درست ہے ویسا بی کعیہ کرمہ کے اندر بھی نماز پڑ ہنا درست ہے، استقبال قبلہ ہو جائے گاخو ہ جس طرف پڑھے۔ اس وجہ سے کدوب چاروں طرف قبلہ ہے جس طرف مندہ کی جائے کعیہ ہی کعیہ ہے، اور جس طرح نقل نماز جائز ہے اسی طرح قرض نمی ربھی۔ مشریف کی جھت پر کھڑ ہے ہوکر اگر نماز پڑھی جائے تو وہ بھی سیجے ہاں سے کہ جس مق م پر کعیہ ہے وہ زبین اور اس کے گاذی جو صد ہوا کا آسان تک ہے سب قبلہ ہے۔ قبلہ کھی کھیدی و نوارول پر شخصر نہیں ہے۔ اس سے اگر کوئی شخص بلند بہر ربر کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھے جہال کعب کی و بوارول سے بالکل می و سے دولو اُس کی نماز بڑھے ہے اس کھیہ کی ہوئو اُس کی نماز بڑھے ہے۔ اور کعب کی جھت پر نماز بڑھے سے نماز بال تفاق درست ہے، لیکن چونک اس میں کعبہ کی ہوئی ہوئی۔ نہیں تھیہ کی ہوئی۔

مستند کیے کے اندر تنہا تماز پڑ ہنا بھی جائز ہے اور جماعت سے بھی ، اور دہاں میکھی شرط نہیں کہ امام اور

آ لبوركع الإمام قبل أن يبكير فإن الإمام بكير في الركوع والا يعود إلى قدم ليكر في ظاهر الرواية، فلوعاد ببيعي عساد [المرالمحتار ١٥/٣] وفي لشاسي، يعود إلى القيام و يكبر و يعبد لركوع دون عراده [٣ ٦٥] والايأني الإمام بسجود سهو في المجمعة و بعبدين [بورالإيصاح مع المرافي ١٩٥٤] يصبح فيرض وسفل فيها رفوقها [المراسمحا ١٩٨٣] المحر ٢ ٢٣] صحح فرض ونفل فيها وفوقها، و إما جارت فوقها؛ لأن لكعنة هي عرصة والهواء إلى عدل سماء عندما دول بساء؛ لأنه ينفل الاترى أنه فوصلي عنى أبي قسس جار والا بدء بين يديه إلا أنه يكره! معافيه من برك التعطيم؛ وقدورد مهى عدم رائح الراكات المراكات المراكات المراكات المراكات المحراك المراكدة والموقها وإلى عدم عدم والراكدة والموقها وإلى كره الثاني منفرد أو مجماعة وإلى عدم رائح والمحراك المحراكات المراكدة الثاني منفرد أو مجماعة وإلى المحراكات المحراكات المراكدة الثاني منفرد أو مجماعة وإلى

مقتدیول کا منھا ایک ہی طرف ہو، اس سے کہ وہال ہر طرف قبلہ ہے، ہاں بیشر ط ضرور ہے کہ مقتدی اوم سے آگے بڑھ کرنہ کھڑ ہے، ہوں۔ گر مقتدی کا مندا مام کے منھ کے سامنے ہوتہ بھی درست ہے، س لئے کہ اس صورت میں وہ مقتدی امام سے آگے نہ کہا جائے گا، آگے جب ہوتا کہ جب و دنوں کا منھ ایک ہی طرف ہوتا اور پھر مقتدی آگے بڑھا ہوا ہوتا کہ جب کہ تھا ہوا ہوتا۔ گر ہال اس صورت میں نماز مکر وہ ہوگی۔ اس سے کہ کسی آ دمی کی طرف منھ کر کے نماز بڑا ہنا مکر وہ ہوگی۔ اس سے کہ کسی آ دمی کی طرف منھ کر کے نماز بڑا ہنا مکر وہ ہوگی۔ کیکن گر کوئی چیز بچ میں جائل کری جائے تو یہ کرا ہت ندر ہے گی۔

مسلسد اگراهام تعبد کے اندراور مقدی کعب سے باہر علقہ باند ھے ہوئے کھڑے ہوں تب بھی نماز ہوج نے گی،

لیکن اگر صرف امام کعبہ کے اندر ہوگا اور کوئی مقندی س کے ساتھ نہ ہوگا تو نماز مکر وہ ہوگی، اس لئے کہ اس صورت
میں بعبہ اس کے کہ کعب کے اندر ہوگا اور کوئی مقندی س کے ساتھ نہ ہوگا تو نماز مکر وہ ہوگا۔

مسلسلہ اگر مقتدی اندر ہوں اور ایم ماہر تب بھی نماز درست ہے، بشر هیکہ مقتدی اور م ہے آگے نہ ہوں۔

مسلسلہ اور اگر سب باہر ہوں اور ایک عرف امام ہوا ور چاروں طرف مقتدی صلقہ باند ھے ہوئے ہوں جیس کہ
مسلسلہ اور اگر سب باہر ہوں اور ایک عرف امام ہوا ور چاروں طرف مقتدی صلقہ باند ھے ہوئے ہوں جیس کہ
عام عادت وہاں اس طرح نماز پڑنے کی ہوتو بھی درست ہے، نیکن شرط یہ ہے کہ جس طرف اوم کھڑ ا ہے اس
طرف کوئی مقتدی برنبست امام کے طاند کعبہ کے زیادہ نز دیک نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ اوم ہے آگے سمجھا
جائے گا جو کہ و لئے افتد ا ہے۔ ابتدا گر وومری طرف کے مقتدی خاند کعبہ سے برنبست امام کے نز ویک بھی ہوں تو
ہوم مقتر ہیں اور بید سی کی صورت ہے:

<sup>-</sup> حتمدت و حدوههم ، لا إذ جمعل فقاه إلى وجه إمامه فلابصح اقتدؤه سقدمه عمه، ويكره حمل وجهه لوجهه بلا حائر [الدرالمختار ١٩٨/٣ البحر ٣١٩/٢]

ر مصلح و محلفو خونها، و كند لو قبدو من خارجها بوماه فيها، [ ١٠ رَامحا ٢٠ ١٩٩ ] سو ، كان معه بعض نفوم أو لا. و لكنه يكره دلك لارتفاح مكان الإمام فللر نعامه، كإنفر ده على بدكان لم يكن معه حد (ودًا عجد ر ٣٠٠٠)

ا دو کامالمشدی فیها و الإمام حرجها و عدهر نصحه إلى میمنع منها مانع من بنقدم عنی لاماه عند اتحا المجهد [رد بمحد ۲۰۱۳]

ويتصح مو تنحسفو حو بها، وبو كان بعضهم أقرب إلمها من إمامه إن مم بكن في حاليه؛ مأخره حكماً، وبو وفف مسامياً مركن في جالب الإمام وكان أفرب مه أره، ويسعي هساد احتياضاً لترجمح جهة الإمام [مدرً مسحد رو مشامية ٣ ١٩٩١]

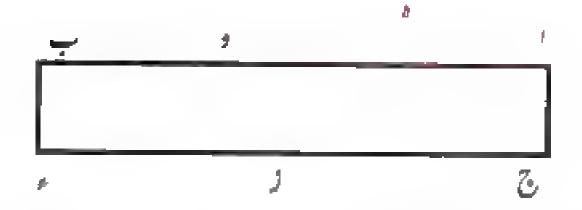

"ابدینی، کعبہ ہے،" و "امام ہے جو کعبہ ہے دوگر کے فاصلہ پر کھڑا ہے، ور" و "اور" ز "مقتدی ہیں جو کعبہ ہے ایک گر کے فاصلہ پر کھڑا ہے اور" ز "دومری طرف ہیں جو کعبہ ہے ایک گر کے فاصلہ پر کھڑے ہیں۔ گر" و "تو" و "کو" و "کولا مرف کھڑا ہے اور" ز "دومری طرف کھڑا ہے اور" ز "دومری طرف کھڑا ہے" و "کی تماز ندہوگ" ز "کی ہوجائے گی۔

#### تجدة تلاوت كابيان

مسد اگرکونی شخص کسی اہام ہے ہیں جہرہ سُنے اس کے بعداس کی افتذاکر بے تواس کواہام کے ستھ مجدہ کرنا جائے۔ اور گراہ م بجدہ کر چکا ہوتواس میں دوصور تیں ہیں ایک ہید کہ جس رکعت میں آیت مجدہ کی تلاوت اہام نے کہ ہووہ ہی رکعت اس کواگر ال جائے تواس کو بجدہ کی ضرورت نہیں ،اس رکعت کے مل جائے ہے ہے ہما جائے گا کہ دہ سجدہ بھی مِل گیا۔ دوسری ہیدکہ وہ رکعت نہ ملے تواس کو بعد نماز تیل مرنے کے خارج نماز میں مجدہ کرنا واجب ہے۔ مسئند یہ مقتذی ہے اگر آیت بجدہ نئی جائے تو سجدہ واجب نہ ہوگا، نہ اس پر، نہ اس کے اہام پر نہ الن ہوگوں پر جو اس نماز میں شریک ہیں خواہ وہ لوگ نماز ہی نہ پڑ ہے ہوں یا کوئی دوسری اس نماز میں شریک ہیں۔ جول قان پر بجدہ واجب ہوگا۔

# مستنالية سجدهٔ تدوت میں قبقیے ہے وضوبیں جا تا ہیکن سجدہ باطل ہوجا تا ہے۔

عود قرأها الإمام و سمعها رجل بس معه في الصبوة قد حل معه بعد ما سحده الإمام لم يكن عليه أن يسحدها لأنه صار مدركاً بها بادرات الركعة، وإن دحل معه قبل أن يسجدها سحدها معه وإل لم يدخل معه سجدها وحده (حارج لصلوة). [الهداية ١١٥٥١ و لنحر ١٩٣,٢] أو وتلاها حؤتم لم يسجد المصبى أصلاً أي المصلي صلاته، سواء كان هو أي المؤتم لتالي، أركان إمامه أو مؤلماً بإمامه، ولو سمح المصبي من عيره لم يسجد فيها بن بعدها [الدرّ لمختار و ردالمحتار ١٩٧/٢] فلا تقض في صلوة حدارة وسحدة تلاوه لكن يبطلال. [ردّالمحتر ٢٠٢/١]

#### . . . . عورت کی محاذ ات مفسد سحید هٔ سی وت نبیس به

# · مهده سجدهٔ تدوت اگرنی زمین واجب بهوا بهوتو س کاا دا کرنا فوراْ واجب ہے، تا خیر کی اج زت نبیل ۔

۔ ۔ ۔ خارج تماز کا مجدہ نماز میں ،اور نماز کا ف رخ میں ، بلکہ دوسری نماز میں بھی تہیں اوا کیا ہو سکتا ۔ پس اگر کوئی شخص نماز میں آ بہت سجدہ پڑھے اور مجدہ نہ کر ہے تو اس کا گناہ اس کے ذمتہ ہوگا۔ اور اس کے سواکوئی تدبیر بیس کہ تو بہ کرے اور ارحم الراحمین اسپیے فضل وکرم ہے معاف فرمادیں ۔

۔۔۔۔ اگر آیت بجدہ نی زمیں پڑھی جائے اور فورا رکوع کیاج نے یابعد دو تین آینوں کے، اوراس رکوع میں جھکتے وفت بجدہ تدویت کی بھی نمیت کر لی جائے تو مجدہ اور ہوجائے گا۔ اگر ای طرح آیت بجدہ کی تل وت کے بعد نماز کا تجدہ کیاج سے، لیعنی بعدرکوع وقومہ کے تب بھی یہ بجدہ اور ہوج نے گااوراس میں نہیت کی بھی ضرورت نہیں۔ نماز کا تجدہ کیاج سے، لیعنی بعدرکوع وقومہ کے تب بھی یہ بجدہ اور جوج نے گااوراس میں نہیت کی بھی ضرورت نہیں۔ ۔۔۔ جمعے اور عبدین اور آ ہستہ آواز کی نماز وں میں آ یہ بہ بجدہ نہ پڑ ہنا جا ہئے ، اس لئے کہ بجدہ کرنے میں ۔۔۔ بہتے اور عبدین اور آ ہستہ آواز کی نماز وں میں آ یہ بہتے ہوں نہ پڑ ہنا جا ہئے ، اس لئے کہ بجدہ کرنے میں

في صده مصفة حرج ردم الحارد و كدا سحده علاوه [عد] سحار و لشميه ۲ ۳۸۲ والهدايد ۱ ۳۶۲] 

عول كانت صلوبة فعني الفورو بأثم نتأ جرف. [الدرّالمختار ۲/۵۰۷] ۞ و بوتــــلاهـافـي لصلوة سحدها فيها لا خارجها وإذ لم يسحد ألم فترمه التوبة. [ابدرّالمختار وردّالمحتار ۲/۵۰۷ والبحر ۲/۲۰۱] ۞ ركبان كل مهما حسني صدوه نفسه فتلا أحدهم اية مربيل و لاحر آبه أحرى مرد و سمع كل من لاحر، فعني الأوّل سحد بالدر حداهما في للصلوة لفرعه والأحرى بعد القراع لــقراءة صحبه؛ لأبها لاتكون صلاحة وعني الثاني سحدة في صلاحه نقراء ته و مسحد مدان بعد نفر عالاوتي صاحبه على و بذات و حده في صاهر برو بد، و عبه الاعتماد لأن سدم مكانه واحد و كذا الثاني. ردّالمحتار ۲/۱۲ ۱۷] و باودى بركوع صلوة إذاكان على الفورس فر به آيــة أو آيتين و كذا أنشلات على الفورس فر به آيــة أو آيتين و كذا أشلات على الفورس فر كما في البحر إن توه و بؤدي يستجودها كذبك وإن لم يبو. [اندرّالمحتار ۲/۲ ۲۰ ۷] ۞ يكوه للإمام أن شو به سنحده في صدو يخدت فيه باهر ده، و كذا لا يسعي ألـ رقرأ ها في بحمهة و عدين [اسحر ۲ ۲۰ ۲۰]

#### مقتریوں کے اشتیاہ کا خوف ہے۔

# میّت کے سل کے مسائل

مسلسکلہ آگرکوئی خص دریا ہیں ذوب کر مرگیا ہوتو وہ جس وقت نکا۔ جائے اُس کا خسل وینا فرض ہے، پانی ہیں ذوبنا خسل کے لئے کافی نہ ہوگا، اس لئے کہ میت کا خسل وینا زندوں پر فرض ہے، اور ڈو ہے ہیں کوئی ان کا فعل نہیں ہوا۔ ہاں اگر نکا لئے وفت خسل کی نیت سے اس کو پانی ہیں حرکت وے دی جے تو خسل ہوجائے گا۔ می طرح اگر میت کے او پر پانی برس جے یا اور کسی طرح آگر ہیں جب کے اس کا خسل دینا فرض رہے گا۔ مسلسکیہ ' اگر کسی آ دمی کا صرف سر کہیں و بھاجائے تو اس کو خسل نہ دیا جائے گا، بلکہ یوں بی دفن کر ویا جائے گا۔ اور گر کسی آ دمی کا صرف سر کہیں و بھاجائے تو اس کو خسل نہ دیا جائے گا، بلکہ یوں بی دفن کر ویا جائے گا۔ اور گر کسی آ دمی کا میرف سر کہیں میت تو اس کا خسل وینا ضروری ہے، خوا و سر کے س تھ سلے یا ہے سر کے ورا گر نصف سے کم ور نہیں ۔ اور اگر نصف سے کم ور نہیں ۔ اور اگر نصف سے کم بوتو قسل دیا جائے گا ، ور نہیں ۔ اور اگر نصف سے کم بوتو قسل نہ ویا جائے گا خواہ سر کے ساتھ ہویا ہا ہو ہے۔

مت ندر آگرکوئی میت کہیں دیکھی جائے اور کسی قریبے سے بیمعلوم ند ہو کہ بیمسلمان تھی یا کا فر ، تو اگر دارا املام میں بیدواقعہ ہوا تو اس کونسل دیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی۔

مت کید آگر مسلمانوں کی نعشیں کا فرول کی نعشوں میں مل جائیں اور کوئی تمیز ند باتی رہے تو ان سب کوشس دیا جائے گا۔ اور اگر تمیز باقی ہوتو مسلمانوں کی نعشیں عبیحہ و کرلی جائیں اور صرف اُن ہی کوفسل دیا جائے ، کا فرول کی نعشوں کونسل نددیا جائے۔

ت بووجد ميك في اسماء فلا بنعم عسمه للال لأما مرما بالعسل، فيحر كه في الماء سه بعسل ثنث [لد المعجد ٣٠٨، ١٠٠٠ و للحر ٢ ٢٧٤] (أو جدراس أدعي أو احد شقه لا يعسل و لا يصني عبيه بل يدفي الأال يوجد أكثر من نصعه و لو بلاراس، و كند ينعسل لو وجد لنصف مع الراس [الد المعجد و رد العالم ١٠٧٧ و ليحر ٢ ٢٧٥] " لو لم يدرا مسلمام كافر، و لاعلامه فول في داران، عنس وجبلي عده، و رلالا [لد المحر ٢ ٩ ١ والنحر ٢ ٩٧٥ و نهسته ١ ١٧٤]

آ يهال مرادال سه اه جگد مجهال معلمان زيرده تخته بول. ( تحتى حسط مولان لكف و لا علامة اعتبر الأكثر فإل مسوو عسلو [الدرّ معسمين علامة فلا إشكال في إحراء عسلو [الدرّ معسمين علامة فلا إشكال في إحراء أحكام السلمين عبهم. إردّ المحدار ١٠٩/٣ و لهندية ١٧٤/١]

مست یہ اگر کسی مسلمان کا کوئی عزیز کا فر ہواور وہ مرجائے تو اُس کی لغش اُس کے ہم نہ ہب کو و ہے وی جائے۔
اگر اس کا کوئی ہم مذہب نہ ہو، یا ہو گر بین قبول نہ کرے ، تو بدرجہ ججوری وہ مسمان اس کا فرکوئنسل و ہے ، مگر
مسئون طریقے سے بینی اس کو وضونہ کرائے ، اور مراس کا نہ صاف کرایا جائے ، کا فور وغیرہ اُس کے بدن میں نہ ملہ
ج ئے ، ہلکہ جس طرح نجس چیز کو دھوتے ہیں اس طرح اس کو دھو کیں ، اور کا فر دھوٹے سے پاک نہ ہوگا ، بتی کہ اگر
کوئی شخص اس کو سنے ہوئے نماز پڑھے تو اس کی نماز درست نہ ہوگی۔

م نسب یا نی لوگ یا ڈاکہزن کر مارے جا کمیں تو اُن کے مُر دوں کوئسل نددیا جائے، بشرطیکہ عین لڑائی کے وقت مارے گئے ہوں۔

مست مرتد ترمرجائے تو اسکوبھی عسل نددیا جائے ، وراگر اسکے اہل مذہب اسکی نعش مانگیس تو اٹکوبھی نددی جائے۔

م نے۔ اگر بانی نہ ہونے کے سبب سے کسی میت کو تیم کرایا گیا ہواور پھر پانی مل جائے تو اُس کو نسل وے وینا جاہے۔

## میت کے عن کے جنس مسال

مست. اگرانسان کا کوئی عضویا نصف جسم بغیرسرکے پایا جائے ، تواس کو بھی کسی نہ کسی کپڑے میں لیبیٹ دینا کافی ہے۔ ہال اگر نصف جسم کے ساتھ سربھی ہو، یا نصف سے زیادہ حصہ جسم کا ہو گوسربھی نہ ہوتو پھر کفن مسنون دینا جائے۔

و بعد المحدد و المحدد و المحدد و المحدد لكافر الأصبى عبد الاحتياج، فلوله قريب فالأولى تركه لهم من غير مراعاه المسلم فلعدم عدن شوب المحدد، و يلفه في حرفة و يلفيه في حقوه، ولا يكول العدل طهارة له حلى لو حمده إسنال ألم المحتوية [ مار ] محدد المدارة المحدد و المحدد المدارة المحدد و المحدد المدارة المحدد و المحد

منون دینا جاہے، بشرطیکہ وہ نعش بھٹی نہ ہو، اور اگر میصٹ کی معنی باہر نکل آئے، اور کفن نہ ہوتو اس کو بھی کفن مسنون دینا جاہے، بشرطیکہ وہ نعش بھٹی نہ ہو، اور اگر میصٹ کئی ہوتو کسی کیڑے میں لیبیٹ دینا کافی ہے (مسنون کفن کی حاجت نہیں)۔

### جناز ہے کی نمی زکے مسائل

#### نمانِ جنازہ درحقیقت اس میت کے لئے دعا ہے ارتمُ الراحمین ہے۔ ممانِ جنازہ درحقیقت اس میت کے لئے دعا ہے ارتمُ الراحمین ہے۔

مسسد نماز جنازہ کے واجب ہونے کی وہی سب شرطیں ہیں جوادرنماز وں کے لئے ہم اوپرلکھ کچے ہیں۔ ہال اس میں ایک شرط اور زیادہ ہے، وہ میہ کہ اس شخص کی موت کاعلم بھی ہو، پس جس کو بینجبر نہ ہوگ وہ معذور ہے، نماز جنازہ اس برضروری نہیں۔

المسلم الماز جنازه کے بیج ہونے کے لئے دوقتم کی شرطیں ہیں: ایک قتم کی وہ شرطیں ہیں جونماز پڑ ہے والوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ وہ بی ہیں جواور نماز وں کے لئے او پر بیان ہو چکیں لیعنی طب دت، ستر عورت، استقبال قبلہ استقبال قبلہ میت ہو اور نماز جنازہ ہور ہی ہو استقبال قبلہ اور اس کیلئے شرط نہیں اور اس کیلئے تیم نماز نہ ملئے کے خیال سے جائز ہم مثل نماز جنازہ ہور ہی ہو اور وضو کرتے ہیں یہ خیال ہو کہ نماز ختم ہوجائے گی تو تیم کرلے، بخلاف اور نماز وں کے کدان میں اگر وقت کے طلے جائے کا خوف ہوتو بھی تیم ج تر نہیں۔

### مت یہ آج کل بعضاً ومی جنازے کی نمہ زجوتے ہنے ہوئے پڑھتے ہیں ، ان کے لئے بیام رضروری ہے کہ وہ

و آدمي مسوش طري سه بتمسع يكفي كابدي بم يدهن مره بعد أحرى، وإن تعسع كفي في لوب واحد. [الدرّالمختار ۱۷۷٫۴] آل صلوة الجماره هي سدعاء سميّت إدهو المقصود سها. [ردّالمختار ۱۲۵،۳] آما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوب من القدرة والعقل و للوع والإسلام مع رياده العلم بعوله [ردّالمختار ۲۵،۳ ا و المحر ۲۸۲۲] وأما الشروط التي ترجع إلى المصلى فهي شروط قية الصلوب من الصهاره الحقيقية بدياً وثوياً ومكاياً والحكمية، وستر العسلورة و الاستقال والسيّة سوى السوقت، وجسار (اليمم) للحوف فوت صلوة حارة ولو كان الماء قريباً. [ردّالمختار ۲۱/۳ والدرّالمختار ۲۱/۳ والدر ۲۸۳/۱] من وقام على العبل في رحمه بعلان لم يجرا ولو فترش بعبه وقام على العبل في صلوة الحدرة بكر الإيدمن طهارة للعلين عليهما جارت وبهده يعلم من يعمل في ومناسبا من القيام على العبل في صلوة الحدرة بكر الإيدمن طهارة للعلين

جگہ جس پر کھڑے ہوں فرجوتے ، دونول پیاک ہوں ادرا گرجوتا ہیر سے نکال دیا جائے اوراس پر کھڑے ہوں ورجوتے ہوں اورا گرجوتا ہیر سے نکال دیا جائے اوراس پر کھڑے ہوں وقت ہوں تو صرف جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اکثر لوگ اس کا خیار نبیل کرتے اوران کی نماز نبیل ہوتی \_ دوسری قشم کی وہ شرطیں ہیں جن ومیت سے تعلق ہے، وہ چھ ہیں :

ت ا ا میت کامسمان ہونا، پس کافراور مرتد کی نماز سی بسیان اگر چہ فاسق یابد عتی ہواس کی نماز سی ہے ، سوائے 'ن و وں کے جو بدش ہ برق ہے بغاوت کریں یا ذاکہ زنی کرتے ہوں ، بشرطیکہ بیلوگ ، دشاہ وقت سے لڑائی کی حاست بیل مقتول ہول ، اور اگر بعد لڑائی کے یا اپنی موت ہے مرج کیس نو پھرائن کی نمی زیر شی جائے گی ، اس طرح جس شخص نے اپنے ہو ، اور اس کی سز ایس و ومار اجائے تو اس کی نماز پھی نہ پڑھی جائے گی ، اور ان لوگول کی نماز زجرانہیں پڑھی جاتی ، جس شخص نے اپنی جان خود کشی کر کے دی ہوتو س پر نماز پڑ ہنا ، سے کہ درست ہے۔

منسسد جس (نبالغ) نرک کاباب یاه ل مسلمان جوده لاکامسهمان سمجهاج نے گا، وراس کی نماز پڑھی جائے گا۔
منسسد میت ہے مُراد وہ شخص ہے جوزندہ پیدا ہو کرم گیا ہو۔اورا گرم اہوا بچہ پید ہوتواس کی نماز ورست نہیں۔
شریع کا میت کے بدل ورکفن کا نجاست چھیقیہ اور حکمیہ سے طاہر جونا۔ ہال اگر نجست چھیقیہ اس کے بدن سے
( جعشل ) خارج ہوئی ہو وراس سب سے اس کا بدل بالکل نجس جوجائے تو کچھ مضا نقہ نیس ،نماز ورست ہے۔
سے سام جرنہ ہو یعنی اس کوشل نہ دیا گی جو، یا درصورت نامکن ہوئے مشل کے سے سے طاہر نہ ہو بیا درصورت نامکن ہوئے مشل کے سے میں جوجائے تو کی جو، یا درصورت نامکن ہوئے مشل کے دریا گیا ہو، یا درصورت نامکن ہوئے مشل کے

تیم نہ کرایا گیا ہو،اس کی نماز ورست نہیں ہاں اگراس کا طاہر ہونائمکن نہ ہومشل کے شسل یا تیم کرائے ہوئے ڈنن کر پیکے ہوں اور قبر پرمٹی بھی پڑچک ہو،تو پھراس کی نماز اس کی قبر پراس حالت میں پڑھنا جائز ہے۔اگر کسی میت پر بے شسل یا تیم کے نمر زیڑھی گئی ہواوروہ ڈن کردیا گیا ہواور بعد ڈنن کے ہم ہو کہاس کونسل نہ دیا گیا تھ، تواس کی نمر ز دوبارہ اس کی قبر پر پڑھی جائے ،اس سے کہ پہلی نماز سے جہنیں ہوئی۔ ہاں اب چونکہ شسل ممکن نہیں ،انبذا نماز ہوجائے گ

متند اگر کوئی مسلمان ہے نماز پڑھے ہوئے وٹن کردیا گیا ہوتو اس کی نماز اس کی قبر پر پڑھی جائے جب تک کہاس کی نعش بچٹ جانے کا اند بیشہ نہ ہو۔ جب خیال ہوکہ اب نعش بچٹ گئی ہوگ تو بھر نماز نہ پڑھی جائے ،اور افغش بچٹ کی موگ تو بھر نماز نہ پڑھی جائے ،اور افغش میں نہیں ہوسکتی یہی اصح ہے،اور بعض نے تین دن اور بعض نے تین دن اور بعض نے تین دن اور بعض نے دی دن اور بعض نے تین دن اور بعض نے دی دن اور بعض نے تین دن اور بعض نے دی دن اور بعض نے ایک ماہ مدت میان کی ہے۔

مسلسد میت جس جگدر کھی ہواس جگد کا پاک ہونا شرطنہیں ۔ اگر میت پاک بلنگ یا تخت پر ہواورا گر بینگ یا تخت بھی ناپاک ہو یا میت کو بدون بلنگ و تخت کے ناپاک زمین پر رکھ دیا جائے ، تواس صورت میں اختل ف ہے ، بعض کے نزد یک طہارت مکان میت شرط ہے ، س لئے نماز نہ ہوگی ، اور بعض کے نزد یک شرطنیں ، البندا نماز تیج ہوجائے گ ۔ شرط (۲۳) میت کے جسم واجب الستر کا پوشید و ہونا۔ اگر میت بالکل بر جنہ ہوتو اس کی نماز درست نہیں ۔ شرط (۲۳) میت کا نماز پر ہنے والے کے آگے ہونا۔ اگر میت نماز پر ہنے والے کے جیجے ہوتو نماز درست نہیں ۔ شرط (۲۰) میت کا باجس چیز پر میت ہوائی کا زمین پر رکھا ہوا ہونا۔ اگر میت کو لوگ اپنے ہاتھوں پر اُٹھائے ہوئے ہول ، یا کسی گاڑی یہ جو نور پر ہواور ای حالت میں نماز پڑھی جائے تو سیح نہوگ ۔ شہوگ ۔

وإن دهن وأهيل عليه التراب بعيرصوة صلى على قبره ماله يعب على الص هسخه من غبر تقدير، وهو الأصح، وقبل يقدر بثنة أيام، وقبل عشره، وقبل شهر [لدرًالمحتار والشامية ٢٠١٤٦ ١٤٧ و سحر ٢٠٨٧] استن قاصي خال عن صهارة مكن السبت هن تنسرط محوار صدوة عبيه، قال م كان معيت على الجدره الاشت أنه يجور، وإلا فلارو ية مهدا، وسعي الجوار [رقامحتار ٢٨٣٠ و المحر ٢٠٨٣] وهي مسر لعوره، و حصور المست، وكونه أو كثره أمام المصلى، وكونه معمدة قبلاً تصح على عائب ومحمول على محودانة أي كمحمول على أيه بي الماس وموضوع حلمه [ مرّالمحتار وانشاميه معمد على عائب ومحمول على محودانة أي كمحمول على أيه بي الماس وموضوع حلمه [ مرّالمحتار وانشاميه المعمدة قبلاً تصح على عائب ومحمول على محودانة أي كمحمول على أيه بي الماس وموضوع حلمه [ مرّالمحتار وانشاميه المعمدة على الماس وموضوع حلمه المعمدة والمرابعة المرابعة المرابعة والمرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المحدد المرابعة ال

مسے۔ نماز جن زہ میں دو چیزیں فرض ہیں: ۱۱ چار مرتبدالقدا کبر کہنا۔ ہر تکبیریہاں قائم مقام ایک رکعت کے سمجھی جاتی ہے۔ اسان قیام لینی کھڑے ہوکر نماز جنازہ پڑ ہنا، جس طرح فرض واجب نمی زول میں تی مفرض ہے، وریع جاتی ہوگر نماز کے بیان میں ) او پر ہو چکا ہے۔ وریع جائز نہیں ۔ عُذر کا بیان (نماز کے بیان میں) او پر ہو چکا ہے۔

· سنا : ركوع ، تجده ، قعده وغيره اس نماز مين تبيل -

۔۔۔ نماز جنازہ میں تین چیزیں مسنون ہیں۔ اللہ تعالی کی حمد کرتا ، (۱۰ نبی سیّن پر درود پر ہنا ،
اللہ تعالی کی حمد کرتا ، (۱۰ نبی سیّن پر درود پر ہنا ،
اللہ سیّت کے لئے دعا کرنا۔ جماعت اس میں شرط نہیں ، پس اگر ایک شخص بھی جناز ہے کی نماز پڑھ لے تو فرض
ادا ہوجائے گاخو ہوہ (نماز پڑ ہے والا) عورت ہو یا مرد باغ ہویا نابالغ۔

· ۔۔۔ ہاں یہاں جماعت کی ضرورت زیادہ ہے س کئے کہ بیدُ عاہے میت کے لئے ،اور چند مسمانوں کا جمع ہوکر ہارگاہ اپنی میں کسی چیز کے لئے دعا کرناا کی عجیب خاصیت رکھتا ہے نز ول رحمت اور قبولیت کے لئے۔

' سلسہ نمرز جنازہ کا مسنون ومستخب طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینہ کے مقابل کھڑا ، جوجائے ، اورسب لوگ یہ نیت کریں نویٹ اُن اُصَلِی صَلوۃ الْحَنازۃ لِلّٰهِ فَعَالَی و دُعا ءَ للْمُیّت یعن میں نے بیارداہ کی کہ نماز جنازہ پڑھوں جوخدا کی نمرز ہے اور میت کے سے دُعا ہے، بیزیت کر کے دونوں ہاتھ مثل تک بیارداہ کی کانوں تک اٹھا کرایک مرتبہ اُللَّهُ اَکْبَو کہ کہ کردونوں ہاتھ مثل نمرز کے باندھ لیس ، پھر سنہ حانک

وركنها شيئات: لتكبيرات الأربع، والعيام، هم تجرف عد بلاعدر [الدر سمجار ٣ ١٣٤ النجر ٣ ١٢٤ النجر ٤ و المراقع على المردي عردي موالي والمراقع و المردي و المردي المردي و المردي المردي و المردي و المردي المردي والمردي والمردي المردي والمردي والمردي المردي والمردي المردي المردي المردي والمردي و

اللَّهُمَّ ٱخْرَتَكَ بِرْهِيسِ۔اس كے بعد پھرا يك بار اَلْمَلَهُ ٱكْجَبُر كَبِيلٍ،مَّكُراسِ مرتبه باتھے نداُ تُھا كيں ، بعداس كے درود شریف پڑھیں ،اور بہتر میے کہ وہی درود پڑھا جائے جونماز میں پڑھا جاتا ہے ، پھرایک مرتبہ اَل أَنْهُ اَلْكُبَرَ کہیں ، اس مرتبہ بھی ہاتھ نہ اُٹھ کیں اس تکبیر کے بعدمیت کے سئے دع کریں ،اگروہ یالغ ہوتو خواہ مرد ہو یا عورت بیدُ عا يرِصِين: " أَلَلُّهُ مَّ اغْفِرُ لِحَينا وميَّينا وشاهِدِنا وَغَائِبنا وَضَغِيْرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَذَكُرِنَا وَأَنْثَانَا. أَللُّهُمُّ مَنُ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَحْيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ" اوربعش احاديث ش بيرُى بيرى وارد بمولَى بِ: "أَلِلْهُمَّ اغْلِمُ لَلَّهُ وَارْ حَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمُ نُزُّلَهُ وَوَسِّعُ مَذْخَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِ الْمَاءِ وَ الثُّلُجِ وَ الْبَرُدِ وَ نَقِهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثُّوبُ الْأَبْيِضُ مِنَ الدُّنَسِ وَأَبْدِلُهُ دَاراً خَيْراً مِّنُ دارِه وَأَهُلا حَيُـراً مِّنُ أَهْلِـهِ وَزَوُجـا خَيْـراً مِّنُ زَوْجـهِ وَأَدْحِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذُهُ مِنْ عَذَاب الْسَقَبُ وَعَلَابِ النَّاوِ" اورا كران دونول وُعاوَل كويرٌ صلحت بكى ببتر ب، بلكه علامه شامى ت يوني '' رواکختار'' میں دونوں دعاؤں کوالیک ہی میں ملہ کرانکھا ہے۔ان دونوں دُعاوُل کے سوا اور دعا کیں بھی احادیث میں آئی ہیں،اوران کو ہمارے فقہر ءئے بھی نقل کیا ہے،جس ؤ عاکو جا ہے اختیار کرلے،اورا گرمیّت ٹابالغ مرکا ہوتو بِيدُ مَا يِرْ هِي، "اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطَا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجُواً وَّذُخُواً وَّاحْعَلْهُ لَمَا شَافِعاً وْ مُشَفَّعاً " اوراكر تابالغ الركى مولو مجمى يهى دعات ،صرف اتنافرق ہے كەتنيول الجعَلْهُ كى تكبه الجعَلْهَا اور شافِعاً وَ مُشَفَعاً كى حَكِه منسافِعَةً وَ مُشْفَعَةً بِرُحِين - جب بيدعا برُح عِلين تو پيرايك مرتبه اَللَّهُ اَكْبَرُ كَبِين ، اوراس مرتبه بحى باته نه اُ ٹھا ئیں اور اس تکبیر کے بعد سلام پھیرویں جس طرح نماز میں سلام پھیرتے ہیں۔اس نماز میں التحیات اور قرآن مجید کی قراءت وغیرہ بیں ہے۔

منسنا۔ نماز جنازہ اہام اور مقتدی دونوں کے حق میں یکسال ہے، صرف اس قدر فرق ہے کہ اہام تکبیریں اور سسالہ نماز جنازہ اہام اور مقتدی ہوئی دونوں کے حق میں یکسال ہے، صرف اس قدر فرق ہے کہ اہام تکبیریں اور سسام بلند آواز سے کہے گا اور مقتدی بھی آ ہستہ آواز سے برزھیں گے اور اہام بھی آ ہستہ آواز سے برزھیں گے اور اہام بھی آ ہستہ آواز سے برزھی گا۔

و ينخافت في الكل إلافي التكبير، ولا يقرأ فيها الفران، ولا برفع يدبه إلافي النكبيرة الأولى، والإمام والقوم فيه سو ، [الهندية

مشکند جنازے کی نماز میں مستحب ہے کہ حاضرین کی نئین صفیں کردی جائیں ، یہاں تک کہ اگر صرف سات آدمی ہوں تو بیک آدمی ان میں سے اوام بنا دیا جائے ،اور پہنی صف میں نئین آدمی کھڑ ہے ہوں ،ووسری میں وو،اور نئیسری میں ایک۔

مسلسا۔ جنازہ کی نماز بھی اُن چیزوں سے فاسد ہوجاتی ہے جن چیزوں سے دوسری نمازوں ہیں فساد آتا ہے۔ صرف اس قد رفرق ہے کہ جنازہ کی نماز میں قبقہہ ہے وضوئبیں جاتا، اورعورت کی می ذات ہے بھی اس میں فساو نہیں آتا۔

متسد جنازے کی نمازال مسجد میں پڑ ہنا مکروہ تحریکی ہے جوٹنے وقتی نمازوں یا جھنے یا عیدین کے لئے بنائی گئی ہو،خواہ جنازہ مسجد سے اندر ہویا مسجد سے بہر ہواور نماز پڑ ہنے واسے اندر ہوں۔ ہاں جوٹ ص جنازہ کی نماز کیلئے بنائی گئی ہوائی میں مکروہ نہیں۔

منسسد میت کی نماز میں اس غرض سے زیادہ تا خیر کرنا کہ جماعت زیادہ ہوجائے مکروہ ہے۔ منسسہ جنازے کی نماز بیٹھ کریاسو ری کی حالت میں پڑ ہناجا تر نہیں جبکہ کوئی عذر ندہو۔

منے۔ اگریک ہی وفت میں کئی جنازے جمع ہوجا کیں تو بہتریہ ہے کہ ہر جنازے کی نماز علیحدہ پڑھی جائے ،

ا إذاكال الفوم سبعة قاموا ثلثة صفوف، يتقده و احد و ثلثة بعده و الدن بعد هيه و واحد بعدها، [الهندية ١١٠٠١] () و بعسد صديرة تصد به سائر بصلوت إلا محداة المرأة [لهندية ١١٠٠١] ويو قهقه في سعدة الداوة أوفي صنوه العدارة ننص ما كال فيها و لا تقص الطهارة [لهندية ١٥/١] و كرهت بحريماً في مسجد جماعه هو أي العبت فيه و حده أوسع القوم و حدلما الكرهة مصماً [القرام حمار ١٤٨٠] و أوسع القوم و حدلما في محارجة عن المسجد وحده أوسع بعض بعوم، والمختار الكرهة مصماً [القرام حمار ١٤٨٠] و السحر ١٤٨٠] و المدحدار ١٤٨٠] و المدحدار ١٤٨٠] و المدحد الذي بني لأجل صلوه الجماره فلا تكره فيه [١٨١] معيدگاه ش كرد إلى المدحد الذي بني لأجل صلوه الحماره فلا تكره فيه [١٨١] معيدگاه ش فتي كرد إلى الله المدحد الذي بني لأجل صلوه الحمارة فلا تكره فيه [١٨١] و عيدگاه ش فتي ين اور بعض الكركر في بن جو كرد كام شرائيل و فيدگاه ش في يكتر بن المرتبط بنيل و فيدكاه ش في يكتر بن كرد بنيل و فيدكاه ش في يكتر بنيل و فيدكاه ش في كرد بنيل و فيدكاه بنيل الكرك بنيل و فيدكاه بنيل و فيدكاه بنيل في بنيل و فيدكاه بنيل و في

كره تأخير صلاته و دفيه بيصني عيه جمع عصبم بعد صلاة الجمعة. [الدا سحمر ١٦٠/٢] ا وسم بحر الصدرة عليها ركساً ولا قاعد أبغير عدر [اسرّالمخدار ١٤٧/٣] - وإد حتمعت الجنائر فإفراد بصنوه عنى كل واحدد أولى من الجمع، وإن جمع حاراته إن شاء جعل لحائر صفا و حداً وقام عند أفضيهم، وإن شاء جعبه صفا ممايلي بغية واحد واحد سحمت يبكون صندر كيل جنازه ممايني الإمام ليفوم بحداء صدر الكن، وإن جعلها درجاً فحسل لحصول المقصود ورعي الترتيب المعهود حملة حالة لحيواه، فيقرب منه لأفضل فالأفضل، الرجل منه يبيه، فالصلى فالحدي فالبالغة فالمر هقة والصبي الحريقدم على المرأة. [للرّائمخيار ١٣٨/٣ والهدية ١٨١/١]

اورا گرسب جنازوں کی ایک ہی نماز پڑھی جائے تب بھی جائز ہے،اوراس وقت جاہے کہ سب جنازوں کی صف قائم کردی جائے ،جس کی بہتر صورت رہے کہ ایک جنازے کے آگے دوسرا جنازہ رکھ دیا جائے کہ سب کے بیرایک طرف ہوں اور سب کے سرایک طرف،اور بیصورت اس لئے بہتر ہے کہ اس بیس سب کا سینہ امام کے بیرایک طرف ہوجائے گا جومسنون ہے۔

مالیند اگر جنازے مختف اصناف (قسمول) کے ہوں تو اس ترتیب سے اُنگی صف قائم کی جائے کہ اہام کے قریب مُر دول کے جنازے ، ان کے بعد لڑکوں کے ، اور ان کے بعد یا لغہ عور تون کے ، ان کے بعد نایالغہ ٹرکیوں کے۔

منٹ ندی 'اگرکوئی تحقی جنازہ کی نماز میں ایسے دفت پہنچ کہ کھے تاہیر میں اس کے آنے سے پہلے ہوچکی ہوں تو جس قدر تکبیر میں ہوچکی ہوں اُن کے اعتبار سے وہ خف مسبوق سمجھا جائے گا،اوراس کو چاہئے کہ فورا سے بنی مثل اور نمازوں کے تکبیر تحریم کہ کرشر یک ندہوہ نے ، بلکہ امام کی تکبیر کا انتظار کر ہے ، جب امام تحبیر کے تو اس کے ستھ یہ بھی تکبیر دی کوادا کر ہے ، اور یہ تکبیراس کے حق میں تکبیر تحریمہ ہوگ ۔ پھر جب امام سلام پھیرد سے تو شخص اپنی گئی ہوئی تکبیر دن کوادا کر لے ، وراس میں پچھ پڑ ہنے کی ضرورت نہیں ۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت پہنچ کہ مام چوتی تکبیر بھی کہد چکا ہوتو وہ شخص اس تکبیر کے حق میں مسبوق نہ تمجھا جائے گا،اس کو چاہئے کہ فوراً تکبیر کہدکرا ہ م کے سدم سے پہلے شریک ہوجائے اور نم نماز کے بعد اپنی گئی ہوئی تکبیروں کا اعادہ کر لے (لوٹا لے )۔

مستند تھا گرکوئی شخص تلبیرتحر بہدیعنی پہلی تلبیریا کسی اور تلبیر کے وقت موجود تھا، اور نماز میں شرکت کے لئے مستند تھا گرکوئی ٹیا اور کماز ہوجانا چاہئے۔ امام کی دوسری مستند تھا گرشستی بیا ورکسی وجہ سے شریک ند ہوا تو اس کوفورا تحبیر کہد کرشریک نماز ہوجانا چاہئے۔ امام کی دوسری

و كهوجائيد منارا المرسة الم يكر الله عصول بعض تكبيرت لا يكبر في بحال الله يسطر تكبير الإمام ليكر معه كما لا بسطر المحاصر في حال للحوسة الم يكر الله إلى عمسوق و بحاصر ما فاتهما بعد الفراع سنقا بلا دعاء إلى حشيا رفع المست على لأعماق فلوجاء بعسبوق بعد تكبرة الإمام الربعة فاتته الصنوة التعدر الدحول في تكبيرة الإمام وعسالي يوسف يدحل لبقاء التحريمة فإد سنم إمام كر نساء وعبيه العنوى [الدر بمحدر ٢ ع ١٣٤ والبحر ٢ / ٢٠١٠] وإلى كل مع الإمام فتعافل وسم يكر مع الإمام الثانية في قولهم؛ لأنه لماكان مستعداً جعل بمرئة المشارك [الهندية ١٨١/١ و رد تصحدر ٢ / ١٣٤]

تکمیرکاال کوانتظارتہ کرنا جائے، ورجس تکبیر کے وقت حاضرتھااس تکمیرکاا، و ہاس کے ذیعے نہ ہوگا، بشرطبیکہ ل اس کے کہا م مودمری تکبیر کیجے۔ بیاس تکمیرکواوا کرے گوامام کی معتبت ندہو۔

منتسد جنازے کی نماز کامسبول جب اپنی گئی ہوئی تکمیروں کوادا کرے، اور خوف ہوکہ اگر دعا پڑھے گاتو دیر ہوگی ،اور جنازہ اس کے سامنے سے اُٹھا سیاج و کے گاتو دُعانہ پڑھے۔

مفسد جنازے کی نماز میں اگر کوئی تخفی حق ہوجائے تو اس کو دی تھم ہے جواور نماز وں کے احق کا ہے۔
مسسد جنازے کی نماز میں او مت کا استحقال سب سے زیادہ پادشاہ وقت کو ہے، گوتقوی اور ورع میں اس سے بہتر لوگ بھی وہاں موجود ہوں ۔ اگر باشہ وقت وہاں نہ ہوتو اس کا نائب یعنی جوشخص اس کی طرف سے حاکم شہر ہو وہ ستحق امامت ہے، گو ورع اور تقوی میں اس سے افضل لوگ وہاں موجود ہوں ۔ اور وہ بھی نہ ہوتو اس کا نائب ۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے دوسرے کا امام بین تا بلا اُن کی اجزت کے جائز منبیں، اُن بی کا امام بنان واجب ہے۔ اگر یہ وگ کوئی وہاں موجود شہوں تو اس محلہ کا امام ستحق ہے، بشر طیکہ میت ستحق نہیں، اُن بی کا امام بنان واجب ہے۔ اگر یہ وگ کوئی وہاں موجود شہوں تو اس محلہ کا امام ستحق ہے، بشر طیکہ میت کے اعز و میں کوئی شخص اس سے افضل نہ ہو، ور نہ میت کے دو آریز و میں کوچی ور یہ عاصل ہے، مامت کے ستحق بیں یا وہ شخص جس کو وہ اجزت دیں ۔ اگر بے اجازت وئی میت کے کسی ایسے شخص نے نماز پر صادی ہوجس کو امامت کا استحق تنہیں ، تو وئی کو اختیار ہے کہ چردو یہ رہ نماز پر سے ، بنی کہ ایسے شخص نے نماز پر صادی ہوتو اس کی قبر پر نمی زراد میں کا استحق تنہیں ، تو وئی کو اختیار ہو بور نہ نماز پر سے ، بنی کہ اگر میت وفن ہو بھی ہوتو اس کی قبر پر نمی زراد میں تا وفنتی کوش کے بھٹ جو نے کا خیال نہ ہو۔

متنسبه اگریاجازت ولی میت کے کی ایسے خص نے نماز پڑھادی ہوجس کوا مامت کا استحقاق ہے ، تو پھرولی

شه بكران معانهما بعد المواح سق بالادعاء إن حشيا رفع است [لبرانمجتار ۱۳۹۳ و انهمدية ۱۸۱/ و لمحر ۱۹۹۲] اللاحق فيها كاللاحق في سالرانصلو ت [سحر ۱۳۲۹] او وسقده في انصبوة عبه لمستفان إن حصر أو بائيه وهو أمير المصر، أميا المغاصي أم صاحب الشرط، ثم صبعته ثم حليفه القاصي، ثم مام لحي بشرط أن يكون أفصل من انوى، وإلا فلوي أوبي، ثم انوبي برئيب عصو بة لإلكاح، و به أي موبي لإدن بحيره فيها؛ فإن صلى غيرة أي غيرانولي مين بيس له حق المقدم على بوني وليم يتنابعه لوبي أعاد انوبي ونو على قبره مام يتمرق [ بدرانمجمار ۱۳۹۳-۱۶۶ و الهدية ۱۷۹، ۱۷۹، ولمدية و لمحر ۲۸۱۲ مراد ۲۸۱ ولمدية ۱۷۹، ولمدية الولي ولموني بال سم محصر من بقدم عبه لايصني غيره بعده. [الدرالمجتار ۱۶۳۳ وي الشامية الوصني السلطان والقاصي أو إمام=

میت نم زکا اعادہ نہیں کرسکتا۔ اس طرح اگر ولی میت نے بحالت نہ موجود ہونے باوشاہ وقت وغیرہ کے نماز پڑھ وی بوتو باوشاہ وقت وغیرہ کا اختیار نہیں ہے، بلکہ سی کے اگر ولی میت بحالت موجود ہونے باوشاہ وقت وغیرہ کے اس موجود ہونے باوشاہ وقت وغیرہ کو اعادہ کا اختیار نہ ہوگا، گوالی حالت میں بادشاہ وقت کے امام نہ بن نے سے ترک واجب کا گناہ او میں ہے میت پر ہوگا۔ حاصل یہ کہ ایک جنازہ کی نمر تبہ پڑ ہنا جائز نہیں بگر وی میت کو جبکہ اس کی ہے اجازت کسی غیر سختی نے نم زیز ھا دی ہو دویارہ پڑ ہنا درست ہے۔

### وفن کےمسائل

مسهد: میت کا دنن کرنا فرض کفاریه ہے جس طرح اس کاغسل اور نماز۔

مٹ رہے جب میں کی نماز سے فراغت ہو جائے تو فورا اس کو وٹن کرنے کے لئے جہال قبر کھدی ہو لے جانا جاتا جاتا جاتا جا

متند: اگرمیت کوئی شیرخوار بچه با اس سے پچھ بردا ہوتو لوگوں کو چاہئے کداس کو دست بدست لے جا کمیں ہینی ایک آ دمی اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اُٹھالے ، پھر اُس سے دوسرا آ دمی لے لے۔ ای طرح بدلتے ہوئے لے جا کمیں ، اور اگر میت کوئی بردا آ دمی ہوتو اس کوکسی چار پائی وغیرہ پر رکھ کرے جا کمیں ، اور اس کے چاروں پا بوں کو جا کمیں ، اور اس کے چاروں پا بوں کو ایک ایک آ دمی اُٹھا کہ کندھوں بر رکھنا چاہئے ۔ میش وں واسباب کے شانوں پر لا دنا مکروہ ہے ۔ اس طرح بلاعذر اس کا کسی جانور یا گاڑی وغیرہ پر رکھ کر لے جانا بھی مکروہ ہے ، اور عذر ہو۔ ہوتو با کرا ہوت جا کر جو بی اور عدر اور باکر اہرت جا کرنے ہوئا قبرستان بہت دُور ہو۔

المحتى ولم بابعه الوي يس به الإعادة وأنهم أولى منه عميه نظر إدلا يلزم من كونهم أوى منه أن تنبت نهم الإعادة إد صلى بحصرتهم؛ لأنه صاحب لحق وإن برك و جب اخرام سنتظان و نحوه [الشامية ١٤٥] دفيل الميت قرض على الكفاية [مهدية ١٤٥] ويتوجد سريره نقوائمه الأربع ويترهمونه أخذ أباليد لاوضعا على العبق كما تحمل الأمنعة، وكره أن يحس بين عمودي تسريره مقدمه أومؤ حره لأن السنة فيه الشريبيم، ويكره حملة على الظهر والدابة والمسبى لرصيع أو تعطيم أوقوق دلك قليلا إدامات فلاناس بأن يحمله رجل و حد على يديه ويقد أو بالناس بانحس على أيديهم [النحر ٢٩٩٢ لهدية ١٩٧٨] يكره حملة على ظهر و دابه بلاعدًر. [مرافي على يديه ويقد أو بالكما أثناء في أيديهم أو بوي المرافي أنها مي أيديهم على على و دابه المعتار. [مرافي المدينة ال

مشند میت کامت بطریقہ ہے کہ پہدائ کا گلاداہا پا اپنے داہے کہ پہدائ کا گلاداہا پیاا ہے داہے ش نے پر کھ کرکم ہے کم وی قدم چلے ، بعداس کے پچھلادا ہمنا پا یا اپنے داہے ش نے پر رکھ کرکم ہے کم دی قدم چلے۔ بعداس کے دیاں پا یا ایٹ بائیں شانے پر رکھ کر ، پھر پچھلا با یاں پا یا بائیں شانے پر رکھ کرکم ہے کم دی دی قدم جلے ، تا کہ چاروں پایوں کو ملاکر چالیس قدم ہوجا کیں۔

مٹ ۔ 'جنازے کا تیز قدم لے جانامسنون ہے، مگر نہ اس قدر کہ نفش کوحر کت واضطراب ہونے لگے۔ مٹ سے جوہوگ جنازے کے ہمراہ جا کیں ان کوبل اس کے کہ جناز وشانول سے اُتارا جائے بیٹھٹا مکروہ ہے، ہاں اگر کوئی ضرورت بیٹھنے کی بیش آئے تو کچھ مضا کھٹیس۔

متنگ جواوگ جنازے کے ساتھ ندہوں بلکہ کہیں جیٹے ہوئے ہوں اُن کو جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا نہیں چہتے۔ مشکند جو ہوگ جنازے کے ہمراہ ہوں اُن کو جنازے کے چیچے چینامستحب ہا گرچہ جنازے کے آگے بھی چینا جا ترچہ جنازے کے آگے بھی چینا جا ترجہ ہاں اگر مب لوگ جنازے کے آگے ہو جا تمیں تو مکروہ ہے ،ای طرح جنازے کے آگے سی سو ری پرچان بھی مکروہ ہے۔

مٹنلہ بنازے کے ہمراہ پیادہ پاچہنامستحب ہے، وراگر کس سواری پر ہوتو جنازے کے پیچھے ہیں۔ -منٹند، جنازے کے ہمراہ جولوگ ہوں ان کوکوئی دعایا ذکر بلندا آواز سے پڑ ہنا مکروہ ہے۔ میت کی قبر کم سے کم

قرد حمل استخداره وضع بدأ مقدمها على يميه عشر حقوات، ثم وضع مه جرها على يسته كديك ثم مقدمها على يسدره شم مؤخرها كديك [اسرً بمجدو ٣ ١٥٨ والهداية ١ ١٧٨] آ ويسرح به يجيث لايضطرب اسيت على المحارة. [الدرّ المحدار و رقالمحدار ٣ ١ ١ والبحر ١٩٩٣] آ كما كره بمتبعها يحلوان قبل وضعها. [الدرّ بمحدرة و به يره المشي معهد [مر في العلاج ١٦٠] آ ولايشوم من مرت له جدارة و به يره المشي معهد [مر في العلاج ٢٠٠] آ وسدت استغلبي محملها و يو مشي أمامها جاره كن إلى باعد عنها أو يقدم الكل أو ركب أمامها كره العلاج ٢٠٠] آ وسدت استغلبي محملها و يو مشي أمامها خاره كن إلى باعد عنها أو يقدم الكل أو ركب أمامها كره [الدرّ لمحدار ٣ ١٦٠ البحر ٢ ١٠٠] آ أما سركوب حملها فيلا باس به واستي أنصان [الشامية ٣ ١٦٠] و جعر المحدار و الشامية ٣ ١٦٠) و جعر فيره مقدار يصف دمة، فعدم أن الأدبي نصف لقامة والأعلى فضامه وطوله على قدر بعيف طوله، ويعجد ولا بنش إلاهي أرص راحوة، [الدرّ بمحدار والشامية ٣ ١٦٠]

اس کے نصف قد کے ہر برگہری کھودی جائے ،اور قد سے زیادہ ندہونی چے ،اور موافق اس کے قد کے کہی ہواور بغلی قبر بہنسیت صندوقی کے بہتر ہے، ہاں اگر زمین بہت نرم ہو کہ بغلی کھود نے میں قبر کے بیڑے جانے کا اندیشہ ہوتو پھر بغلی قبر ندکھودی جے۔

مسئد نیجی جائز ہے کہ اگر بغلی قبر نہ گھد سکے تو میت کو کسی صندوق میں رکھ کر دنن کردیں ،خواہ صندوق مکڑی کا ہویا پھر کا یالو ہے کا ،مگر بہتر ہے کہ اس صندوق میں مٹی بچھا دی جائے۔

مٹنے جب قبر نیار ہو چکے تو میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اُتارویں، سکی صورت میہ ہے کہ جنازہ قبر سے قبد کی جانب رکھ جائے ،اوراُ تاریخے والے قبلہ روکھڑے ہوکر میت کواُٹھ کر قبر میں رکھویں۔

مسلسلہ: قبر میں اُتار نے والول کا طاق یا جفت ہونا مسنون نہیں۔ نبی سن کیا کو آپ کی قبرِ مقدس میں چار آ دمیوں نے آتارا تھا۔

منسا تبریس رکھے وقت بیسم اللّه و علی مِلّه رَسُولِ اللّه کہنامسخب بے۔
منسا میں کو قبریس رکھ کر دائے پہلو پراس کو قبلہ رُ وکر دینامسٹون ہے۔
منسا : قبریس رکھنے کے بعد کفن کی وہ بر ہ جو گفن کھل ج نے کے خوف سے دک گئی کھولدی جائے۔
منسا : قبریس رکھنے کے بعد کفن کی وہ بر ہ جو گفن کھل ج نے کے خوف سے دک گئی تھی کھولدی جائے۔
منسا نہ بعد اس کے کمی اینٹول یا زکل (سرکنڈے) سے بند کردیں ۔ پڑتھ اینٹول یا لکڑی کے تختوں سے بند کرنا کمروہ ہے، ہاں جہال زمین بہت زم ہو کہ قبر کے بیٹے جائے کا خوف ہو، تو پختہ اینٹ یا لکڑی کے شختے رکھ دینا،
یاصند وق میں رکھنا بھی جائز ہے۔

ولا بأس بانحاد تابوت و بر من حجراً و حديد به عبد لحاجه كرخاوة كرص ويسن آن بقرش فيه سراب [الدرّالمختار ١٩٥/٣ والنحر ٢٠٣/٣] م ويد حن من قبل القدة، وهو أن توضع الجدرة في جاب الفلية من لقر، ويحس المبت عنه، فيه وسط في اللحد، فيكون الأحد به مستقس القلية حل لأحد [البحر ٢٠٤/٢] م الرّالمجتار ١٩٦٣] م الايصر وتر دحل القبر أم شعع، أن لهي الرّائي لمعادس وحله العباس والمعاصل بي العباس وعلي وصهيب [البحر ٢٠٤/١] م والمشامية على القبر على حدة أن يقول واضعه صلم لله، و بالله، وعلى منة رسول لله الريّ الدرّ مختر ١٩٦٧/١] م ويوضع في القبر على حدة الأيمن مستقبل القبلة و تحل لعقده، [الهندية ٢٠٨/١ والنحر ٢٠٤/٣ والدرّامختار ١٩٧/٣] ويوضع العلام وتبدوي مليس عليه والمصل لا الأجر والخشب، وقده الإمام السر حسى بأن الايكون العالب على الأرضي ثنر و برحاوة فإن كان فلا يأس عما [البحر ٢٠٥/٣ والدرّامختار و الشامية ١٩٧/٣]

ملسا۔ عورت کوقبر میں رکھتے وفت پر دہ کر کے رکھنامستحب ہے، اور اگر میت کے بدن کے طاہر ہوج نے کا خوف ہوتو پھر بردہ کرنا واجب ہے۔

مٹسے مردول کے وفن کے وفت قبر پر پردہ کرنانہ جائے ، ہاں اگر عذر ہومثلاً پانی برس رہ ہو یابرف گررہی ہو، یا دھوپ سخت ہوتو پھر جا مُزہے۔

منت جب میت کوقبر میں رکھ چکیں تو جس قدر مٹی اس کی قبر سے نگلی ہووہ سب اُس پر ڈالدیں ، اُس سے رُیادہ مُن اُس سے زیادہ مٹی ڈالنا مکروہ ہے جب کہ بہت زیادہ ہو، کہ قبرا یک بالشت سے بہت زیادہ او نیکی ہوجائے ، اورا گرتھوڑی سی ہوتو پھر مکر وہ نہیں۔

مسلسہ قبر میں مٹی ڈاستے وقت مستوب ہے کہ سر ہانے کی طرف سے ابتداء کی جدے، اور ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر میں ڈال دے، اور پہلی مرتبہ پڑھے مینھا حلقہ کئے، اور دوسری مرتبہ وفیلھا نعید کئے، اور تیسری مرتبہ وفیلھا نعید کئے، اور تیسری مرتبہ وفیلھا نعید کئے، اور تیسری مرتبہ وفیلھا نحو کئے قارَةُ اُنحوی دہ دہ،

م نے۔ یعددفن کے تھوڑی دیر تک قبر پر تھم منااور میت کے لئے وُ عائے مغفرت کرنا ، یا قرآن مجید پڑھ کراس کا تواب اس کو پہنچانامستحب ہے۔

من بعد منی ڈال کینے کے قبر پر یانی چھڑک دینامستحب ہے۔

### منت کی میت کوچھوٹا ہو یا بڑا، مکان کے اندر دنن نہ کرنا جا ہے، اس سے کہ یہ بات انبیاء و میں کے

وسمحي أي سعصي قبرها، أي بشوب و محود ستحداباً حال إدحابه القبر حي يسوي المساعلي للحد كد في شرح المعبه و لامساد، و معال النخير الرملي أل الربيعي صرح في كناب الحشي أنه على سسل الوجوب، قسد. و يمكن لتوفيق بحمله على مناإذ علم على القبرة إلا أن يكون لمعلم أوشح والسحر مناإذ علم على القبرة إلا أن يكون لمعلم أوشح والسحر مناإد علم على القبرة إلا أن يكون لمعلم أوشح والسحر ٢٠٥١ و بدرات و يهال التراب، و يكره أن بريد فيه على التراب الدي حرح منه، و يجعده مرتفعه من الأرض قبدر شبر أو أكثر بقليل، إمراقي المعلم عام 1 [ ٦١ ] . إن ويستحب حثيم من قبل وآسه ثلثاً، و يقول في المعتبة الأولى: (منها عبد شبر أو أكثر بقليل، إمراقي الملاح ١٦١٠ ] . إن ويستحب حثيم من قبل وآسه ثلثاً، و يقول في المعتبة الأولى: (منها حلمت كم)، و هنوس ساعة بعد دفته لدعاء و قراءة، ولا باس برش الماء عليه بل يبيعي أن يندب [المرالمختار والشامية ١٦٨/٣ والهندية ١٨٢/١]

والبحر ٢/٤ ٣٠] والبحر ٢/٤ ٣٠]

ساتھ فاص ہے۔

منت یااں سے پچھڑ یا دہ ہوتا جائے۔ بالشت یااں سے پچھڑ یا دہ ہوتا جائے۔

منت ۔ قبرکاایک بالشت سے بہت زیادہ بلند کرنا مکر وہ تحری ہے، قبر پر سی (چونایا سینٹ کا مسالا) کرنایا اس برمٹی لگانا مکروہ ہے۔

منے ہے: بعد دفن کر حیکتے کے قبر پر کوئی عمارت مثل گنبدیا تینے وغیرہ کے بنانا بغرض زینت حرام ہے،اور مضبوطی کی نیت ہے مکروہ ہے،میت کی قبر پر کوئی چیز بطوریا دواشت کے لکھنا جا کڑ ہے، بشرطیکہ کوئی ضرورت ہوورت ہوورت جو کڑ نہیں،
لیکن اس زمانہ بیس چونکہ عوام نے اپنے عقائد اورا عمال کو بہت خراب کرلیا ہے،اوران مفاسد ہے مہاح بھی نا جا کڑ ، جو جو ضرور تیس بیلوگ بیان کرتے ہیں، سب نفس کے بہانے ہوجا تا ہے،اس نئے ایسے امور بالکل نا جا کڑ ، جو جو ضرور تیس بیلوگ بیان کرتے ہیں، سب نفس کے بہانے ہیں جن کو وہ دل ہیں خود بھی تبجیتے ہیں۔

#### المراح في

اگر چیشہید بھی بھا ہرمیت ہے گر عام موتی کے سب احکام اس میں جاری نہیں ہوسکتے ،اور فضائل بھی اس کے بہت ہیں۔ اِس لئے اُس کے احکام عیدہ ہیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔ شہید کے اقب م احادیث میں بہت وار دہوئے ہیں، بعض علماء نے اُن اف م کے جع کرنے کے لئے مستقل رسالے بھی تصنیف فر مائے ہیں، گر ہم کو شہید کے جواحکام یہاں بیان کرنا مقصود ہیں، وہ، س شہید کے ساتھ خاص ہیں جس میں ہے چند شرطیں پائی جا کیں:
تریا ( ) مسلمان ہونا۔ پس غیرِ اہل اسدم کیسے کسی شم کی شہادت ثابت نہیں ہوگئی۔

۱۱) مكلّف يعنى عاقل بالغ مهونا، پس جو مخص حالت جنون وغيره ميں مارا جائے ياعدم بلوغ كى حالت ميں،

ولا مست ولا يعلن ولا برفع علمه ساء، أي يحره و لرية، و يكره لو بلاحكام بعد لدهن، وإل حتبح إلى لكتابة حتى لا يدهب لأثر ولا يمهن ولا بأن به فأما الكتابة بعير عدر فلا. [ بدرّ المحتار ١٦٩،٣ و لشامية ١٧١،٣ و لبحر ١٧١،٣] حتى لا يدهب لأثر ولا يمهن فلا بأن به فأما الكتابة بعير عدر فلا. [ بدرّ المحتار ١٦٩،٣ و لشامية ١٧١،٣ و لبحر ١٠٠٠] من والمحدود -- معافل، خرج به الصبى و المحدود --

توس کے ہے شہادت کے وہ احکام جن کا ہم ذکر آئے کر ینگے ٹابت نہ ہو تگے۔

شرط ( س ) حدث اکبرے پاک ہونا۔اگر کوئی شخص حالتِ جنابت میں ، یا کوئی عورت حیض و نفاس میں شہید ہوجائے ،تواس کے بے بھی شہید کے وہ احکام ثابت نہ ہو نگے۔

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کن ومقتوں ہونا۔ پس اگر کو کی شخص ہے گناہ ہیں مقتول ہوا، بلکہ سی بڑم شرعی کی سز امیل ، را گیا ہو، ما مقتول ہی نہ ہوا ہو بلکہ یو نبی مرگیہ ہو، تو اُس کے لئے بھی شہید کے وہ احکام نابت نہ ہوئے۔

ت ر ( 2 ) اگر کسی مسلمان یا فی کے ہاتھ ہے ہارا گیا ہوتو یہ بھی شرط ہے کہ کسی آلہ کہار حدسے ہارا گیا ہو، اگر کسی مسلمان یا فی کے ہاتھ ہے ہارا گیا ہو، مثلاً کسی پھر وغیرہ ہے مارا جائے تو 'س پر شہید مسلمان یا فی کے ہاتھ سے بذریعہ کہ غیر جارحہ کے ہارا گیا ہو، مثلاً کسی پھر وغیرہ سے مارا جائے آئو 'س پر شہید کے احکام جاری ند ہو۔اورا گرکوئی ہخض حربل کے احکام جاری ند ہو۔اورا گرکوئی ہخض حربل کا فرول یا باغیوں یا ڈاکہ زنوں کے ہاتھ ہے مارا گیا ہو، یا اُن کے معرکۂ جنگ میں مقتول ملے، تو اس میں کا فرول یا باغیوں یا ڈاکہ زنوں کے ہاتھ سے مارا گیا ہو، یا اُن کے معرکۂ جنگ میں مقتول ملے، تو اس میں

»(مسميم) من لكافر فليس بشهيد، (صاهر) أي يس به جمالة و لا حبص و لا نفاس و لا القطاع أحدهما (فتل ظمعاً) ومو فتل بلحند و فنصاص مثلا لا يكون سهند ونعبر حل بجارجه وهنا فيدفي غير من فنله باع أو حربي اوقاطع طريق أي بننا بوجف القبصاص، ولم يجب بنفس الفتل مان بل قصاص، حتى لواوجت لمال بعارض، كالصبيح أوقش الأب الله لا تسفط الشهادة، فالحاصل أله إداء حب بقبله المصاصل وإنا سقط لعارض أولم ينجب لشله شيء أصلاً فهو شهياء أما إدا وحب به العال اشداءً فيلا، و ديث سأل كان فتله شبه العمد كصرب بعضا أو خطاءً كرمي عرض فأصابه، أو ما جرى منعر ه كسقوط باثم عليه، و كدا ١١، حسب به نقسامة بو جوب سال بنفس نفش شرعاً، وكدابو وجد مديو حا وبه يعلم فاتله، سو ، وجنت فيه نقسامة أولا. (وحميرست) وكد اينكو. شهيد بوقسته ، ع أو حربي أوقاصع طريق (وبو سسبا) أو بعير اله جارحه قايل مفتونهم شهيد بأي الة قسلوه (فسر أوطباق داسهم مسلما، وعرو د به مستم فرمته، أورموا باراً في سفينه فاحترفت وبحو دلك، فهو سهيد أمانو قس ساسطلات ديه مشرك بيس عبيها أحد أو داية مستم أو برمنا إليهم فأصابه، أو بقر المستمون منهم فالمعاوهم إلى حدق أو بار اولنحوه فنسات به يكن شهد. أو وجد جريحا ميتافي معركتهم، (المراد بالجراحة: علامة القبل كحروج الدم من عبيه أواديم أو حلقه صالباً، لامن أعم أو دكره 'و دبره أو حنقه جامداه ويعسن من و حد قتبلا في مصر أو قربة فيما نجب فيه الدية، و بو في بمت الحمال كالمقتول في حامع أوشارع، ولم يعلم قاتمه، أوعدم ولم يحب القصاص، فإنا وحب كان شهيداً، أو قتل بحد أو قصاص او جرح و رسته و دلت بأن اکل او شرب او نام او تد و ی و نو قد الا او او ی حسمه او مصی عبه و قب صنوه و هو یعفل و یقدر علی أدائها أولقل من لمعركة وهو بعقل، سواء وصل حياً ومات على الأيدي، وكدا لوقام من مكانه إلى مكان حر لا لحوف وطي المحيس، أو أوصلي بنامه راندنيه، ورد بأمور الاحرة لا يصبر مراثاء أول ع أو شتري أو لكدم لكلام كثير وإلا فلا، وهد كله إداك. بعد نقصاء بحرب وأوقبها يعبير مربئا بشيء مما ذكر [الدرّ لمحتار والشامية ٣ ١٨٧ والبحر ٢٠٩١ والهندية ١ ١٨٤]

کے جارجہ ہے مقاق لہ ہونے کی شرط نہیں ، ختی کہ اگر کسی پھر وغیرہ ہے بھی وہ لوگ ماریں یا مرج نے ، تو شہید کے احکام اُس پرچاری ہوج کہ بلکہ یہ بھی شرط نہیں کہ وہ اوگ خود مرتکب قبل ہوئے ہوں ، بلکہ اگر وہ سبب قبل بھی احکام اُس پرچاری ہوج کہوں ، بلکہ اگر وہ سبب قبل بھی ہوئے ہوں اُس پرچاری ہوجا کیں گے۔ ہوں یعنی اُن سے وہ اُ مور وقوع میں سمئیں جو باعث قبل ہوجا کیں تب بھی شہید کے احکام جاری ہوجا کیں گے۔

ا سمسى حربي وغيره نے اپنے جانور ہے كسى مسلمان كوروند ڈال اورخود بھى اس پرسوارتھ ۔

۴ کوئی مسلمان جانور پرسوارتھا اُس جانورکوکسی حربی وغیرہ نے بھگا یا جس کی دجہ ہے مسلمان اُس جانور سے بگر گرم گما۔

۳ کسی حربی وغیرہ نے کسی مسمدن کے گھریا جہ زمیں آگ لگا دی جس سے کوئی جل کرمر گیا۔ شرط (۲) اُس قتل کی سزامیں ابتداءً شریعت کی طرف سے کوئی ، لی عوض ندمقرر ہو، بلکہ قصاص داجب ہوا ہو۔ پس اگر مالی عوض مقرر ہوگا تب بھی اُس مقتول پر شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے گو ظلماً ہارا ج ئے۔

#### مثال:

ا: کوئی مسلمان کسی مسلمان کوغیرآ په جارچه ہے آل کروے۔

۰۶ کوئی مسعمان کو آله کیار حدی قبل کرد ہے مگر خطا۔ مثلاً کسی جانور پریاکسی نشانے پرحمله کررہا ہواور وه کسی انسان کے لگ جائے۔

ا کوئی شخص کسی جگہ سوائے معرکہ کہنگ کے مقتول پایا جائے اور کوئی قاتل اس کا معلوم نہ ہو، ان سب صور تول میں چونکہ اس قتل کے عوض میں ماں واجب ہوتا ہے، قصائل نہیں واجب ہوتا اس لئے یہاں شہید کے احکام جاری نہ ہو نگے ، مالی عوض کے مقرر ہونے میں ابتداء کی قید س وجہ سے لگائی گئی کہ اگر بتداء قصاص مقرر ہوا ہو، مگر کسی مانع کے سبب سے قصاص می ف ہوکراس کے بدلے میں مال واجب ہوا ہوتو وہاں شہید کے احکام جاری ہوجا کیں گے۔

ا: کوئی شخص آلد کیارچہ ہے قصداً یا ظلماً مارا گیا الیکن قاتل میں اوروریهٔ مفتول میں پچھ ماں کے عوض صبح ہوگئی ہو، تو

اس صورت میں چونکہ ابتداء قصاص واجب ہوا تھا ،اور ،ال ابتدا میں واجب نہیں ہوا تھا، بلکہ کے سبب سے واجب ہوا ،اس لئے یہاں شہید کے احکام جاری ہوجا کیں گے۔

' کوئی باپ اپنے بینے کوآلہ کو رحہ سے ہارڈ الے تو اس صورت میں ابتداء قصاص ہی واجب ہوا تھ ،ماں ابتداء واجب نہیں ہوا ہیکن باپ کے احتر ام وعظمت کی وجہ سے قصاص معاقب ہوکر اس کے بدلہ میں ماں واجب ہوا ہے، نہذا یہاں بھی شہید کے احکام جاری ہوجا کیں گے۔

ت و ( \_ ) بعد زخم علنے کے پھر کوئی امر راحت و آت نادگی کا مِش کھانے، پینے، سونے، دوا کرنے اور خرید و فر وخت و نیرہ کے اس کی زندگی حالت ہو آل و خرید و فر وخت و نیرہ کے اس کی زندگی حالت ہو آل و اس میں گذر ہے، اور ند ہمقد ار وقت ایک نی زکے اس کی زندگی حالت ہو آل وال میں گذر ہے، اور ندائی کو حالت ہو آل میں معرکہ ہے آٹھ کر لائیں ہاں اگر جانوروں کے پیال کرنے کے خوف سے آٹھ رئیں تو پھھ جو ترج نہ ہوگا۔ پس اگر کوئی شخص جد زخم کے زیدہ کلام کرے تو وہ بھی شہید کے احکام میں واض ندہوگا، اس لئے کہ زیدہ کلام کرنا زندوں کی شان ہے ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص وصیت کرے تو وہ وصیت کر واض دوسیت اگر سی دنیوں معاملہ میں ہوتو ضارح نہ ہوجائے گا، اورا گردینی محاملہ میں ہوتو خارج نہ ہوگا۔ اگر کوئی اورا گردینی محاملہ میں ہوتو خارج ہوجائے گا، ور نہیں، شخص معرکہ جنگ میں شہید ہوا اورا اس سے بیا تیں صاور ہوں تو شہید کے احکام سے خارج ہوجائے گا، ور نہیں، گھنی معرکہ بنگ میں شہید ہوا اورا اس سے بیا تیں صاور ہوں تو شہید کے احکام سے خارج ہوجائے گا، ور نہیں، لیکن میر شخص اگر محارب میں مقتول ہوا ہے، اور ہوز حرب ختم نہیں ہوئی تو با وجو دیمتوا سے ندکورہ کے بھی وہ شہید ہے۔

جس شہید میں بیسب شرائط پائی جا کیں اس کا ایک علم بیہ ہے کہ اس کوٹسل ندد یا جا ہوں اُس کا خون اس کے جسم سے زائل نہ کیا جائے ، ای طرح اُس کو فن کر دیں۔ و دسراتھم بیہ ہے کہ جو کیڑے پہنے ہوئے ہوں اُن کیڑوں کواس کے جسم سے ندا تاریں ، ہاں اگر اس کے کیڑے عدد مسنون سے کم جوں ، تو عدد مسنون کے بورا کر نے کے بنے اور کیڑے نیادہ کرویئے جا کیں ۔ اس طرح اگر اس کے کیڑے کفن مسنون سے زیادہ ہوں تو زائد کیڑے اُتاریخ جا کیں ۔ اور اگر اس کے جسم پر ایسے کیڑے ہوں جن جس کفن ہونے کی صلاحیت نہ دوجیے زائد کیڑے اُتاریخ جا کیں ۔ اور اگر اس کے جسم پر ایسے کیڑے موں جن جس کفن ہونے کی صلاحیت نہ دوجیے پوتین وغیرہ وان کوجی اُتاریخ جا جس ۔ اور اگر اس کے جسم پر ایسے کیڑے دوسالاس کے جسم برکوئی کیڑ انہ ہوتو چھر ہوتین وغیرہ

فيمرغ علمه مبالا يصبح بلكفر، فش الفرو والحشو والقينسوة والحف و للبلاح و بدرج، وبرادر بقص ماعلمه من كفن المسلة، وينفض . دراد لأجار أد ينم كفن المنسوف، وتصلي علمه بلا عنس وبدفن بدمه وشابه. [المرّالمختار والشامية ١٩١٢] والبحر ٢١٢/٢ والهندية ١٨٤/١)

کونہ اُ تارنا جائے۔ٹو پی، جوتا،اور ہتھیار وغیرہ ہر حال میں اُ تارلیا جائے گا،اور ہاتی سب احکام جوادرموتی کے لئے ہیں مثل نماز وغیرہ کے وہ سب 'ن کے تق میں بھی جاری ہو نگے ،اگر کسی شہید میں ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے ،تواس کوئمسل بھی ویا جائے گااور مثل دوسرے مُر دول کے نیا کفن بھی پہنایا جائے گا۔

### جنازے کے متفاقی مسال

مسله اگرمیت کوقبر میں قبلد رُوکرنا یا و ندر ہے ، اور بعد وفن کرنے اور مٹی ڈال وینے کے خیال آئے ، تو پھر قبلہ رُوکر نے کے لئے اس کی قبر کھو تا جا تر نہیں ۔ ہاں صرف تختے رکھے گئے ہوں مٹی ند ڈالی گئی ہو، تو وہاں تنفتے ہٹا کر اس کوقبلہ رُر وکر وینا جا ہے۔

مستند عورول کوجنازے کے ہمراہ جانا مکروہ تحریبی ہے۔

مت سنا رونے والی عورتوں کا یا بین کرنے والیول کا جنازے کے ساتھ جاناممنوع ہے۔

منسد میت کوتبر میں رکھتے وفت اذان کہنا بدعت ہے۔

مٹ ند "اگرامام جنازے کی نماز میں جا رتبیرے زیادہ کیے، توحنی مقتد یوں کوچ ہے کہ اُن زائد تکبیروں میں اُس کا اتباع ندکریں بلکہ سکوت کئے ہوئے کھڑے رہیں، جب امام سلام پھیرے تو خود بھی سلام پھیردیں ۔ ہاں اگر زائد تکبیریں اور برتکبیرتح بیر محصیں سے زائد تکبیریں اور برتکبیرتح بیر بھی ہو۔ مقتد یوں کوچا ہے کہ اتباع کریں، اور برتکبیرتح بیر تحصیں سے دنیال کر کے کہ شایداس سے پہلے جوچ تکبیریں بیانقل کر چکا ہے وہ غلط ہوں ، امام نے اب تکبیرتح بیر کہی ہو۔

من ند اگر کوئی مخص جہاز وغیرہ پر مرجائے ،اور زمین وہاں ہے اس قدر دور ہو کہ فش کے خراب ہوجائے کا

وسووصع لميت لعبر القمة أو على شقه الأسر أو جعل رأسه موضع رجليه وأهيل عليه التراب به يسش، ولوسوى عليه اللس ولم يهل عليه السرب برع البس وروعي السله [الهدية ١٩٣/١ و للحر ٢ ٥٠٥] " ويلكره حروجهل تحريما، وترجر للمائحة وكذا بصائحة. [بدرًالمختار والشامة ١٩٢/٣ واللحر ٢ ٣٠١] " لايسس لأذال عند إدخال المبت في فيره كما هو بمعماد الآل، وقد صرح ابن حجر في فتاواه بأنه بلغه [الشامية ٣ ١٩٦] " وسوكر إلامه حمسالم بتبع فيمكث المؤتم حتى يسلم معه إذ سلم، هذا إذ سمع من الإمام ولو من المنع تابعه، وينوي الافتتاح بكل تكبيره. [الدرالمختار ١٩١٢] و ليحر عمل وكفن وصدي عيه، --

خوف ہو ہتو اس وفت جا ہے گئے کہ سل اور تکفین اور نمی زے فراغت کر کے اس کو دریا بیس ڈال ویں ، اور گر کن رواس قد رؤ ورند ہواور وہاں جددی اُتر نے کی امید ہو، تو اس نغش کور کھ جھوڑیں اور زمین میں وفن کر دیں۔

مت لے ''الہم اغفر للمومنین والمومن ہے'' الرکسی خص کو نماز جنازہ کی وہ دیا جومنقول ہے یاد نہ ہوتو اس کوصرف'' الہم اغفر للمومنین والمومن ہے'' کہددینا کافی ہے، اگر رہجی نہ ہوسکے اور صرف جیار تکبیروں پراکسفا کیا جائے تب بھی نماز ہوج سے گا،اس لئے کہ دعا فرض نہیں ہے۔ فرض نہیں بلکہ مسنون ہے،اورای طرح ورووشریف بھی فرض نہیں ہے۔

مٹنسہ 'جب قبر میں مٹی پڑھکے تو اُس نے بعد میت کا قبر سے نکالنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی آدمی کی حق تلفی ہوتی ہوتو البند نکالنا جائز ہے۔

#### مثال:

جس زمین میں اُس کو دفن کیا ہے وہ کسی دوسرے کی مِسک ہو،اوروہ اس کے دفن پرر صنی نہ ہو۔ - سسس شخص کا مال قبر میں رہ گیا ہو۔

مٹنید آگرکوئی عورت مرج ئے اوراس کے پہیٹ میں زندہ بچہ ہو، تو اس کا پہیٹ جاک کرے وہ بچہ ڈکال بیاج ئے۔
ای طرح آگرکوئی شخص کسی کا مال بنگل کر مرج نے اور مال وا ما ، ننگے ، تو وہ ، سال کا پہیٹ جاک کر کے نکال لیاج ئے ،
لیکن آگر مُر وہ مال نچھوڑ کر مُر اہے تو اس کے ترکہ میں سے وہ مال اوا کرویا جائے ، ورپیٹ جیاک نہ کیا جائے۔
منسلہ قبل وہن کے فتل کا ایک مقام سے دو سرے مقدم میں وہن کرنے کیلئے لے جانا خلاف اولی ہے ، جبکہ وہ

مو النعلى في بينجر مستقيل نصبة على شقة الأيمل، ويشد عبيه كعنه وأما يد بم يحف عبية تغير ولو بعد انبر أو كان لتر وأمكن حرر حد، غلا برمى، [العراقي وضخصاوي ١٦٣] ... ومن لا يتحسس لدعاء يمول "النهية عفر بلمؤمين" لج وهو لا يقتصي ركبية الدعاء، لأن نعس التكبيرات وحمة عمست وإن بم يدح به [النحر ٢ ٢٨٩ والهيدية ... ١٨٥] "او لا يتحبر حاسبة بنعيد إهاله التراب إلا نحق أدمي ، كأن تكون لأرض معصوبة، و كما إن مقط في قبر مناخ أو كفل بثوت معصوب أو دعل في الرابعة أو لدر المحدر والشامية ٢ ١٧٠ والسحر ٢ ٢٠٧ و مهدمة ٢ ١٨٢ م المن مستقد والشامية ١ ١٧٠ والسحر ٢ ٢٠٠ و مهدمة ٢ ١٨٢ م المن مست ووسيف حي يقسطرب، شو نصها من لأيسر و يتحرج و ندها و و بلغ مال غيرة ومان هن يشي الولاد و لأولى نعم الدر متحدا حي يقسطرب، شو نصها في جهة مونه أي في مقابر أهن المكان الذي مات فيه أو قبل ولايأس بيقته قبل دفية عدرات الإسلام الكان الذي مات فيه أو قبل ولايا و أم نفية بعد دفية فلا مطبقاً [اندرانميختار والشامية ٢ ١٧٢ - ١٧٧ و بهيدية ١٨٣٨]

و دسرامقام ایک دومیل ہے زیادہ نہ ہو۔ دراگر اس سے زیدوہ ہوتو جائز نہیں ،اور بعد دفن کے نشر کھود کرلے جانا تو ہرجالت میں ناجائز ہے۔

مسند. میت کی تعریف کرنا خواه نظم میں ہویا نثر میں جائز ہے، بشرطیکہ تعریف میں کسی تشم کا میالغہ نہ ہو، وہ تعریفیں بیان نہ کی جائیں جواس میں نہ ہوں۔

مٹ ہے۔ 'میت کے اعز و کوتسکین و تمانی و ینا، ورصبر کے فضائل اوراس کا تواب اُن کومُن کراُن کومبر بررغبت و یا اور اُن کے اور نیز میت کیسے وعا کرنا جائز ہے، اسی کوتعزیت کہتے ہیں۔ تین دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ تنزیبی ہے، لیکن اگر تعزیت کرنیوالا یا میت کے اعز وسفر میں ہوں، اور تین دن کے بعد آئیں، تو س صورت میں تنزیبی ہے، لیکن اگر تعزیت کرنیوالا یا میت کے اعز وسفر میں ہوں، اور تین دن کے بعد آئیں، تو س صورت میں تین دن کے بعد بھی تعزیت کردہ ہیں، جو تحق ایک مرجہ تعزیت کرچکا ہواس کو پھر دو ہارہ تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ مثل نا مکروہ ہیں، قبر کا تیار رکھنا مکروہ ہے۔

مٹنند: میت کے کفن پر بغیر روشنائی کے ویسے ہی 'نگل کی حرکت سے کوئی وُ عامثل عہد نامہ وغیرہ کے لکھنا، یا اس کے سینے پر''بسم القدالرحمن الرحیم' اور پیپٹانی پر کلمہ ''لاالہ ا یا اللہ عجد رسول اللہ'' لکھنا جائز ہے ،مگرسی سجج حدیث ہے اس کے شینے پر'' بسم اللہ الرحیم' اس کے مسئون یا مستحب ہونے کا خیال نہ دکھنا جا جیئے۔

مشائد تبر پرکوئی سبزشاخ رکھ وینامستحب ہے،اوراگراس کے قریب کوئی درخت وغیرہ نکل آیا ہوتواس کا کاٹ ڈاسنا مکروہ ہے۔

منت ایک قبر میں ایک ہے زیادہ من کا دنن کرنا نہ چاہئے ،گر بوقتِ ضرورت شدیدہ جائز ہے ، پھراگرسب

ولا بأس بإرثاثه بشعر أو عيره مكن يكره لإفراط في مدحه الا سيمة عند جمارية والمختار ٢ ١٧٣]

و يشعريه أهنه وبرعسهم في الصبر، و فاسحنوس بها في غير مسجد ثبتة أيام، و أوبها أفضل وتكره بعدها ولا لعائب أي إلا أن يكون المعرّى أو المعرّى عائبا فلا بأس بها و بكره التعرية ثابيا [ لدرالمحدر و الشافية ٢ ١٨٤ و لهندية ١٨٣/١]

و بدي يسبعي أنه لايكره تهيئه بحو الكفن، بحلاف بقير، [ابدر المحتار ١٨٣/٣] كنب على جنهة العبت أو عمامته أو كفيه "عهد بالمعار على أن يعتقر بله لمبيت وأوضى بعضهم أن بكتب في جنهته وصدره "بسمانية (حمل لرحيم" المرائلم على الثباهية: فالمنع هنا بالأولى مانم يثبت عن المنحتهد أوبنقن فيه حديث ثابت الح [١٨٦/٣] ولوضع عليه شيء من الأشجار فلا بأس به، ويكره قصع الحشيش والحطب من العقيرة ولا إذا كان ياسد [ بنجر ٢ ٢٠٩ ؟ ولا يماني المرائلة في قسر واحد إلاعتبد النجاحة، فيوضع سرجن سهديني العينة، ح

مُر دے مرد ہی مرد ہوں ، تو جواُن سب میں انھنل ہو ، س کو آ گے رکھیں ، باتی سب کواس کے پیچھے درجہ بدرجہ در کھ دیں ۔اوراگر پیچھے مرد ہوں اور پچھ مورتیں ، تو مردوں کو آ گے رکھیں اوراُن کے پیچھے مورتوں کو۔

۔ قبروں کی زیارت کرنا لینی ان کو جا کردیکھنا مردوں کے لئے مستحب بہتر ہیہے کہ ہر ہفتے ہیں کم سے کہ مرہفتے ہیں کم سے کم ایک مرتبدزیارت قبور کی جائے ،اور بہتر ہیہ ہے کہ وہ دن جمعہ کا ہو۔ بزرگوں کی قبروں کی زیارت کیلئے سفر کر کے جانا بھی جائز ہے، جبکہ کوئی عقیدہ ورکمل خدف شرع نہ ہو، جیسا آج کل مُرسوں میں مقاسد ہوتے ہیں۔

### متجد کے احکام

یہاں ہم کومبد کے وہ احکام بیان کرنامقصور نہیں جو وقف سے تعلق رکھتے ہیں ،اس لئے کہ ان کا ذکر وقف کے بیان میں مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہم یہ ں اُن احکام کو بیان کرتے ہیں جو نمی زسے یامبحد کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسجد کے دروازہ کا بند کرنا مکر وہ تح بی ہے ، ہ ں اگر نماز کا وفت نہ ہواور ، ں واسباب کی حفاظت کیسے دروازہ بند کرنا مکر وہ تح بی ہے ، ہ ں اگر نماز کا وفت نہ ہواور ، ں واسباب کی حفاظت کیسے دروازہ بند کرلیا جائے تو جو تزہے۔

' ۔۔۔ مسجد کی جیست پر پائٹی نہ پیشاب یا جماع کرنا ایب ہی ہے جیسا کہ سجد کے اندر۔ ' ۔۔۔ جس گھر میں مسجد ہواُ س پورے گھر کو مسجد کا تھم نہیں ،اس طرح اُس جگہ کو بھی مسجد کا تھم نہیں جوعیدین یا جنازے کی ٹماز کیسیئے مقرر کی گئی ہو۔

"شم تحلقه العلام، ثم تعلقه لمرأة، ويجعل بين كل ميتين حاجر من الراب، وإن كا بارجيس يقدم في المحد أفصنهما، وكدا إذاكاتنا مرأس. [الهندية ١٩٣١ والبحر ١٩٠٣] (و بريارة العبول) أي لابأس لها، بل تندب وتبرار في كبل أسبوع إلى الأقتصل بوم المجمعة والسبت والأسبن والحميس، وهل تندب الرحلة بها؟ لم أر من صرح به من أثمند [الشامية ١٧٧،٣] وسحر ٢٠٨ وصرح لعبر من بالاستحداب، كلا في حياء العبوم ١٩١١] كره عسق باب لمستحد إلا لحوف على مساعة، به يمنى [الدرّ المجمل ١٩١٨] وكره تنجريماً الوطئ فوقه، مساعة، به يمنى [الدرّ المجمل ١٩١٨] والدراء ١٩١٨ و بلحوق بيت فيه ولدول و سعوط؛ لأنه مستحد إلى عبال المستحد (المدر ٢٠١١) و المدر ٢١١١] الأفوق بيت فيه مستحد واحتمو في مصلى لعبد المجارة، والأصحار ٢١٠٥ والمسجد (الهندية ١٩١١) والمحر ٢١٠١ والمدر ٢١٠١ والمدر ١٩١٢) والذر المحتر مستحد واحتمو في مصلى لعبد المجارة، والأصح أنه لا يأ حد حكم المستحد (الهندية ١٩١١) والمحر ٢١٠١ والدر ١٩١٢ والذر المحتر عدام المستحد (الهندية ١٩١١) والمحر ١٩٠٤ والدر ١٩٠٢ والذر المحتر عدام المستحد (الهندية ١٩١١) والمحر ١٩٠٤ والذر المحتر عدام المستحد (الهندية ١٩١١) والمحر ١٩٠٤ والدر المحتر عدام المستحد (الهندية ١٩١١) والمحر ١٩٠٤ والدر ١٩٠٤ والدر ١٩٠٠ والدر ١٩٠٤ والدر ١٩٠٤ والدر ١٩٠٤ والدر المحتر المستحد والمدر ١٩٠٤ والمحر ١٩٠٤ والدر ١٩٠٠ والدر ١٩٠٤ والدر ١٩٠٠ والد

منے : مسجد کے در و دیوار کامنقش کرنا اگر اپنے خاص مال سے ہوتو مضا لَقة نیس ، مگر محراب ورمحراب وال و یوار بر مکر وہ ہے ، اورا گرمسجد کی آید نی ہے ہوتو نا جائز ہے۔

منسب مسجد کے درو و بوار برقر آن مجید کی آینوں یا سورتوں کا لکھناا چھانبیں ۔۔

منے مسجد کے اندر یامسجد کی دیواروں پرتھو کن یا نا کے صاف کرنا بہت نُری ہوت ہے اورا گرنہا بیت ضرورت ورپیش آئے تواہیخ کیٹر ہے وغیرہ میں تھوک وغیرہ لے لے۔

مت ۔ معبد کے ندروضو باگئی وغیرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

مشكر اورجائض كوسجد كے اندرجانا گناہ ہے۔

مٹ یہ مسجد کے اندرخرید وفروخت کرنا مکر وہ تحریج ہیں ہے، ہاں اعتکاف کی حالت میں بفقد ہے اندرموجود نہو تا اندرخرید وفروخت کرنا مکر وہ تحریک اندرموجود نہونا اندرخرید وفروخت کرنا ہوئز ہے، ضرورت سے زیودہ ال وقت بھی جائز نہیں ،گروہ چیز مسجد کے اندرموجود نہونا حائے۔

مناسد. اگر کسی کے پیر میں مٹی وغیرہ بھرجائے تو س کومسجد کی دیوار باستون سے پو نجھٹا مکروہ ہے۔ مسلسلہ مسجد کے اندر درختوں کا نگا نا مکروہ ہے،اس لئے کہ بید دستوراہل کتاب کا ہے، ہیں اگراس میں مسجد کا

و لا باس سفشه علا محر به فإنه يكره و لأنه يمهى لعصمى و المرد بالمحراب حدر القبقة المحص و ماه دهب معانه الحلال ا لاس مال لوقف فوته حرام، وصمس منوسه يو فعل [ مدر معجار ٢ . ٢ ٥ و النحر ٢ . ٧ و الهمدية ١ . ١ ١ ] كر بي تفش و تكارندكيا ج ئي جن ي غاز يور كائما زش في ل بن اوروه النقش و تكارك و يجيف يس مشغول بول اورنماز اليجي ظرن اوات كركيس ، اكرابيا كر كاجيما كراس زمان ش اكثر رواق بي توكيار بوگار ( محشى ) و سسس مستحسس كسمة القرار على المحصى، المحدوب و محدرات و يكره المصمصمة و الوصوء في المستحد، و لايس قال على حيط لا مستحد، و لايس يديه على الحصى، و لافوق البوادي و لاتحتها، و كدا المحاط ، و لكن يأحد بنويه اللخ [الهمدية ١ / ٢١ ا والبحر ٢٠١٢]

. ویکھوجائید متلد ایا بہا۔ ایسہ حرم عدیها وعلی لجسب الدحول می سسجد (بهدید ۱۳۱۱ وابھدید ۱۳۱۱ وابھدید ۱۳۱۱ والدر سمعتار ۱۳۶۱) (ویکره) کس عقد لمراد نه عقد مبادلة ولائمعنکف نشرط آن لایکو ، بلتجاره، بدون وحصار بستجة. [الدر سمعتار والشامة ۲۹/۲ه) ایکلی جی تو ودت کرتا ہے وہ مجدیل شد کی جائے ، گرصرف قیت کا روپیم مجدیل لیا جائے مقدم کی جائے میں المطبق کرتا ہے وہ مجدیل شد کی جائے ، گرصرف قیمت کا روپیم مجدیل لیا جائے میں المطبق کرہ آن یمسحہ محافظ مستجد آو السطوعة و بکرہ عوس الشجر ا

کوئی فائدہ ہوتو جائز ہے،مثلہ مسجد کی زمین میں نمی زیادہ ہو کہ دیواروں کے گرجانے کا اندیشہ ہو،تو ایسی حالت میں اگر درخت لگایا جائے تو وہ نمی کوجڈ ب کرے گا۔

مستسب مسجد کوراسته قرار دینا جا نزئیس ، ہال اگر بخت ضرورت لاحق ہوتو گا ہے گا ہے ایک حالت میں مسجد سے ہوکرنگل جانا جائز ہے۔

مست است مسجد میں کسی پیشہ ورکوا پنا پیشہ کرنا جائز نہیں ، س لئے کہ مسجد وین کے کامول خصوصا نماز کیلئے بنائی جال ہے ، اس میں دُنیا کے کام نہ ہونے چاہئیں ، تنی کہ چوشق قر آن وغیر ہنخو اولے کر پڑھا تا ہوتو وہ بھی پیشہ والوں میں داخل ہے ، اس کو مسجد سے علیحد و بیٹھ کر پڑھانا چاہئے ۔ ہاں اگر کو کی شخص مسجد کی حفاظت کیلئے مسجد میں جیٹھے ، اور صنمنا اپنی اینا کام بھی کرتا جائے تو بچھے مضا کقہ نہیں ۔ مشلا کوئی کا تب یا درزی مسجد کے ندر بغرض حفاظت بیٹھے ، ورضمنا اپنی کہ بت یا سال کی بھی کرتا جائے تو جائے تو جائز ہے ۔

تتمیه حصه دوم اصلی بهشی زیور کاتمام ہوا، آ گے حصه سوم شروع ہوتا ہے

سعى لمستحده لأنه يشبه بانبيعة ويشعن مكان الصلوة، إلا أن يكون فيه منفعة بنمستحده بأن كانت الأرض برة لا يستقر أسافيسها، فعرس فنه لشجرة بغن البرء أو رحل يعرفي المستحد ويتخد طريقاً إن كان بعير عدر لا بجور و بعدر يتجور [الهندية ١٢٢١] ويجون شير مثله المستحد للحد المستحد للحد المستحد للحد المستحد للحد المستحد للحد المستحد الكان بالجر يكره، و بعير أجر لا، و جعل مستنة بمعنم كمستنه الكان والحاط ربهنديه المديد

# تتميه حصه سوم اصلی بهشی زیور

#### روز نے کا بیان

مسب ایک شہر والوں کا جاند و کھنا دوسرے شہروالوں پر بھی ججت ہے۔ ان دونوں شہروں میں کتنا ہی فصل کیوں نہ ہوجتی کہ اگر ابتدائے مغرب میں جاند دیکھ جائے اور اس کی خبر معتبر طریقہ سے انتہائے مشرق کے رہنے والوں کو بہتے جائے ، آتو اُن پر بھی اُس دن کا روز وضروری ہوگا۔

مٹ ۔ "اگر دوثقنہ آ دمیوں کی شہادت ہے رؤیب ہلاں ثابت ہوجائے ، اورا کی حساب سے بوگ روز ہ رکھیں ، اور بعد تمیں روز ہے پورے ہوجائے کے عیدُ انفطر کا جا ندند و یکھاجائے ،خواہ مطلع صدف ہویا نہیں ،تواکتیسویں دن افطار کرلیا جائے ،اور وہ دن شوال کی بہلی تاریخ سمجھی جائے۔

مت ایستار کرتمیں کودن کے وقت جاند دکھل کی دیتو وہ شب آئندہ کا سمجھا جائے گا، شب گذشتہ کا نہ سمجھ جائے گا، اور وہ دن آئندہ ماہ کی تاریخ نہ قرار دیا جائے گا،خواہ بیر ؤیت زور سے پہلے ہو، یاز وال کے بعد۔

مٹند جو خص رمض ن یاعید کا جاند دیکھے،اور کسی سبب سے اس کی شہادت شرعا قابلِ اعتبار نہ قرار پائے، اُس بران دونوں دنوں کا روز ہ رکھنا واجب ہے۔

من المستحض نے بسبب اس کے کہ اس کوروزے کا خیال ندر ہا کچھ کھا ٹی لیایا جماع کرلیا اور بیہ مجھا کہ میرا

واختلاف المطابع عير معتبر على طاهر بمدهب، فيدرم أهل المشرق برؤيه أهل المعرب إدالت عدهم رؤية أولئك بطريق موجب إطريق موجب إلى والمحال المعرب (٢١٩ والبحدة ٢١٩) " وإذا شهد عدى هلال رمصال شاهد الدوالسماء متعيمة وقبل العاصي شهادتهما وصامو ثائل يوماً قدم يرو هلال شو ل إن كانت لسماء متعيمة بعطر ون من لعد بالاتفاق، وإن كانت مصحية يقضرون أيضاً عنى الصحيح [لهندية ١٩١١ و لدرالمحتار ٢١٣ و النحر ٢٢٢،٢)

ت ورؤيمه بالمهار سيلة لانبة مصمة سوء رؤي قبل الروال أو بعده [الدرّالمخدر و ردّالمختار ٢٠١٣] أو رأى مكلف هـ لال رمصال أو لمطر ورد قوله بدليل شرعي صاء مصفة وجوياً. [الدرّالمختار ٤٠٤/ ١٠٤ والمحر ١٩/٢] أو كل أو حامع ماسياً فيظن أنه أفطر فأكل عمداً للشبهة (قضى فقط)، ولو عدم عدم فطره لرمته الكمارة ولاي مسئلة المتل، فلاكمارة مصفاً-

روزہ جاتارہا، اس خیال ہے قصداً کچھ کھانی ایا تو اس کا روزہ اس صورت میں فاسد ہوجائے گا، اور کفارہ ل زم نہ موگا، صرف قضہ واجب ہے اور گرمسکہ جانتا ہواور پھر بھوں کر ایسا کرنے کے بعد عمداً، فطار کر وے، تو جماع کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا اور کھانے کی صورت میں اس وقت بھی صرف قضا ہی ہے۔

مند کی کو بے اختیار نے ہوگئی، یا حتل م ہوگیا، یا صرف کی عورت وغیرہ کود کیھنے سے انزال ہوگیا اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ یہ ہم کھیا کہ میراروزہ جا تا رہا، اور عدا اُس نے کھالی لیا تو روزہ فی سد ہوگی، اور صرف قضالازم معلوم ہوکہ اس سے روزہ نہیں جاتا ، اور پھرعمد اُافطار کردی تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔

مت۔ مرداگرا پے خاص حصہ کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالے تو وہ چونکہ جوف تک نہیں پہنچی اس لئے روز ہ فاسد نہ ہوگا۔

سنسلہ سمی نے مُردہ عورت ہے، یا لیک کمسن نا ہالفہ ٹر کی ہے جس کے ساتھ جماع کی رغبت نہیں ہوتی ، یا کسی جانورے ہے جانورے جماع کیا، یا کسی کولپٹایا، بوسدلی یا جلق کا مرتکب ہوا، اوران سب صورتوں بیس منی کا خروج ہوگیا ،تو روز ہ فاسد جوجائے گا اور کفّارہ واجب شہوگا۔

منسد مستحد مستحد روزہ دارغورت سے زبردی پیاسونے کی صاحت میں پا بحالت جنون جماع کیا ،تو عورت کاروزہ فاسد ہوجائے گا ،اورغورت برصرف قضالازم آئے گی ،اور مرد بھی اگر روزہ دار جواس پر قضاد کفارہ دونوں لازم ہیں۔
منسد و شخص جس میں روزے کے واجب ہونے کے تمام شرائط پائے جاتے ہوں ،رمضان کے اُس اوائی

عندى سده سنه خلاف مدك حلاف عده مدى لدر قال لعلامة الشامى قوله "إلاي مسئلة سنل" وهي ما كان و كد أو حامع أو شرب لأن عنه عده الكفارة خلاف مالك و حلاقه في الأكل و الشرب و الجدع إلا أسمحار عدا أو حدام أو أبرل سطر أو درعه بقي عافض أنه أفصر فأكل عمد ألمشهم (وبو علم عده فطره لرمته الكفارة) فضى في النصور كنها فقص إللا ألمحت ٣ ٤٣١ أو و درا لمحارف في النصور كنها فقص إللا ألمحت ٣ ٤٣١ أو و درا لمحارف في النصور كنها فقص إللا ألمحت ٣ ٤٣١ أو و درا لمروف عمر في المحارف في النصور كنها فقص أو المحارف في المحارف في المحارف في المحارف في أو طلب في المحارف في المحا

روز ہیں جس کی نیت جب صادق ہے پہلے کر چکا ہو، عمد اُمنہ کے ذریعہ ہے جوف میں کوئی ایسی چیز پہنچ ہے جوانسان کی دوایا شذا میں سنتھ میں ہوتی ہو یعنی اس کے استعال ہے کسی قتم کا نفع جسم نی یالڈ سے منصق رہو،اوراس کے استعال ہے سلیم الطبع انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو، گو وہ بہت ہی قبیل ہوجتی کہ ایک تل کے برابر، یا جماع کرے یا کرائے ، واطنت بھی ای کے جم میں ہے۔ جماع میں خاص حصہ کے سرکا داخل ہوجانہ کا فی ہے منی کا خارج ہونا بھی شرط نہیں ۔ ان سب صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہول کے ،گریہ بات شرط ہے کہ جماع ایسی عورت سے کہ جماع ایسی عورت سے کہ جماع ایسی عورت سے کہ جو قابل جماع ہو، بہت کمن لڑکی نہ ہوجس میں جماع کی بالکل قابلیت نہ پائی ہوئے۔

مسب اگرکوئی شخص سر میں تیل ڈالے یائر مدنگائے ، یا مرد ، پنج مشترک جھے کے سوراخ میں کوئی خشک چیز داخل کرے اور وہ موضع حقنہ تک نہ پہنچے ، تو چونکہ بیہ چیزیں جوف تک نہیں داخل کرے اور وہ موضع حقنہ تک نہ پہنچے ، تو چونکہ بیہ چیزیں جوف تک نہیں بہنچتیں اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا ، اور نہ کفارہ و جب ہوگا نہ قضا۔ اور اگر خشک چیز مثلاً روئی یا کپڑ اوغیرہ مرد نے اپنی زبر میں داخل کی اور دہ ساری اندرغا ئب کردی ، یا تر چیز داخل کی اور دہ موضع حقنہ تک بھنچ گئی ، تو روزہ فی سد ہوجائے گا ، اور صرف قضا واجب ہوگا۔

مسلسلہ 'جولوگ بقتہ پیننے کے عادی ہوں ، یہ کسی نفع کی غرض سے نقہ پئیں روز ہ کی حالت میں ،تو اُن پر بھی کفّ رہ اور قضاد وٹول واجب ہوئیگے۔

### وسنايه اگر کوئی عورت کی نابالغ بتیے یا مجنون سے جماع کرائے ، تب بھی اُس کو قضااور کفارہ دونول لازم ہو سنگے۔

المشتهى في رمصنان أداء، أو حوامع و توارب الحشفة في أحد السبيس أبرل أو لام أو أكل و شرب عدياً أو دواء و الصاحد وصول مايه صلاح بدله لجوفه، و منه ريق حبسه، فضى في الصور كلها و كفر. [ بدر المختار ٢ ٢٤٤ و الهداية ٢ ١١١] (أو دهن أو كتنجل أو أد حل عوداً و للحوه في مقعدته وطرفه حدر ح) وإل عبله فسد، (أو أد حل إصبعه الباسلة فيه) أي ديره أو فرجها ولو مئلة فسد، وهد لو أدخل إصبع موضع المحققة [الدر لمختار و رد لمحتر ٢ ٤٢١ ع ٤٢٤ والهندية ٢ ٢٧٠١] ) لو أدخل حقه لدخان أفضره أي دخان كان:

وشاريه في الصوم لاشك يقطر كذا دافعاً شهوات بطن فقرّروا

ويسمسع من بينع الدحان و شربه ويسلرمنه التنكميسر بنوطل نافعاً

[الدرّالمختار و ردّالمحتار ۱/۳ [۲۱۴]

٣ ولومكنت بقسها من صبى أو محبون فزني بهافعليها الكفارة [الهندية ١ ٢٢٥]

مسلسب جماع میں عورت اور مرد دونواں کاعاقس ہوناشر طنبیں جتی کے آگر کیک مجنون ہواور دوسراعاقل ہز گفارہ لازم ہوگا۔

144

منسا۔ سونے کی حالت میں منی کے خارج ہونے ہے جس کواحتلام کہتے ہیں اگر چہ بغیر مسل کئے ہوئے روزہ رکھے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ ای طرح کسی عورت کے بااس کا خاص حصد و یکھنے سے یا صرف کسی بات کا خیال در میں کرنے سے منی خارج ہوجائے جب بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

م نسب مرد کا اپنے خاص جھے کے سوراخ میں کوئی چیز مثل تیل یا پانی کے ڈالنا،خواہ پچکاری کے ذرابعہ سے یا ویسے ہی۔ یاسد کی وغیرہ کا دخل کرنااگر چہ بیدچیزیں مثانے تک پہنچ جائیں روز ہے کوفاسد نہیں کرتا۔

مت الله احتلام کے علم میں ہوگا۔ است اللہ علی میں اللہ کی کہ اس کے کہ اس کوروزہ کا خیال میں اربا، یا ابھی کی دات باقی تھی اس نے جی ع شروع کر دیا، یا بچھ کھانے پینے لگا اور بعد اس کے جیسے ہی روزہ کا خیال میں اور جو نہی سیح صاوق ہوئی فورا علیجدہ ہوگی یا تھے کو منہ سے پھینک و یا واگر چہ بعد علیجدہ ہوجانے کے منی بھی فی رہج ہوجائے تب بھی روزہ فاسد نہ ہوگا، ور سی رنزال احتلام کے تھم میں ہوگا۔

منے ہے۔ مسوک کرنے سے اگر چہ بعدزوال کے ہو، تازی لکڑی ہے ہو یا خٹک سے مروز سے بیل پھی تقصال نہآئے گا۔

· نسب عورت کا بوسہ لینااوراس ہے بغل گیرہونا مکروہ ہے جبکہ نزال کا خوف ہویا اپنفس کے بےاختیار ہو جانے کا اور اس حالت میں جم ع کر لینے کا اندیشہ ہو،اورا گریدخوف واندیشدنہ ہوتو پھرمکروہ بیس۔

إذا لا فترق سن وصفه عاقمه أو عبرها [رقامحدر ٣ ٤٣٥] الهان بام ف حسب له يقطر، و كاردا بطر إلى امرأة فأميى، محسر كاستمكر إذا أمنى [انهدية ٢/١٠٠١ و رقامحدر ٣ ٤٢١] الواقطرفي إحسيم ماء أو دها و إلى وصل إلى بمثاله [الدر بمحدر ٣ ٤٢٧] الواد عند صوع عجر ورد أمنى بعد الدر بمحدر ٣ ٤٢٤] الواد على المعدر ورد أمنى بعد السرح كما لواد عند أو رمى النقمه من فيه عند ذكره أو طنوع عجر [اندراسمحدر ٣ ٤٢٤ و النجر ٣ ٤٣٤] والرح والأناس بالسوات الرطب بالعداة والعشي بلصائم. [الهداية ١١٨/٣ والهندية ١/١٢٠ والدراسمحدر ٣ ١٥٨٤ والهندية ولاياس بالمعدد والعشي بلصائم. [الهداية ١٨/٣ والهندية ١/١٠٨٠ والمحدور ٣ ٤٢٨ والهندية ولاياس بالمعدد والمحدود أو الإسران ولكرة إدالم بأس. [الهداية ١٠٨/٢ والمحدود ٢ ٤٢٨ والهندية ١/١٠٨٠]

منٹ کسی عورت وغیرہ کے ہونٹ کا منہ میں لیناء اور مہاشرت فاحشہ لینی خاص بدن برہنہ ملانا بدون دخول کے ہر حال میں مکروہ ہے،خواہ انزول یا جماع کا خوف ہویا نہیں۔

مٹ اگر کو کی مقیم بعد نیت صوم کے مسافر بن جائے اور تھوڑی دور جاکر کسی بھولی ہوئی چیز کے لینے کو اپنے ممافر کا مکان واپس آئے ،اور وہاں پہنچ کرروز ہے کو فاسر کرد ہے تو اُس کو کفارہ دیتا ہوگا ،اس لئے کہ اُس پراُس وقت مسافر کا اطلاق ندتھ ، گووہ کھبر نے کی نبیت ہے نہ گیا تھا اور نہ وہاں تھبرا۔

مناسل سوائے جماع کے اور کسی سبب سے اگر کفارہ واجب ہوا ہو ،اور ایک کفارہ ادانہ کرنے پایا ہو کہ دوسرا واجب ہوج ہے ، تو ان دونوں کے سے ایک ہی کفارہ کافی ہے ، اگر چددونوں کفارے دو رمضان کے ہول ۔ ہال جماع کے سبب سے ہے (جتنے) روزے فاسد ہوئے ہول ، تو اگر دہ ، یک ہی رمضان کے روزے ہیں تو ایک ہی کفارہ کافی ہے۔اور دورمضان کے ہیں تو ہرایک رمضان کا کفارہ ملیحدہ دین ہوگا ،اگر چہ ببہلا کفارہ نہادا کیا ہو۔

ي السميناشرية الله حشة كره وإل أمل، والمناشرة الفاحشة أل يتعالما وهما متجردات ويعس فرجه قرجها وهو مكروه بلا حلاف والهملديه ٢٠٠١١ و المحر ٢ ٢٨٤ و لهدمة ٢ ٠٠٨ إدقمة الفاحشة بأد يعصع شفتيها تكره على لإطلاق [ردّالمحتار ٣/٤ه٤] ﴿ ولو سافر في شهر رمضاك ثم رجع إنى أهله ليحمل شبئاً بسنه فأكل بمنزله ثم حرج، القياس أن تجب عليه لكفاره؛ لأنه رفض سفره. [الهندمة ٢ ٣٧٧] ٢ ولنو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمصالين، واحت بعصهم سنصوى أن القطر بعير بجماع تداخل وإلالا، أي وإن كان القصر الملكور في يوميل بحماع لا تبد حل ال كنفاره و بالم يكفر بالأول بعظم لحديه [ بدرالمحيار و ردّ المحيار ١٤٨/٣ ١٥-١٤ والبحر ٤٣٤/٣] ال متعمل عن مسلك بين ايك بيركة بل كفاره مطلقاً تداخل بوسكا ہے۔ دوم بيركه ايك رمضان بين مطلقاً تداخل بوسكا ہے اور دورمضان بين مطلقاً نبين ہوسكا۔ سوم یہ کہ گفار وُجماع میں مطبقاً بداخل نہیں ہوسکیااور گفاروَ غیر جماع میں مطلقاً بداخل ہوسکتا ہے۔ بہتی زیور میں مسبک ووم کواختیار کیا ہے اور بہتی تحو ہر میں مسلک سوم کو یہ بیا ختید ف رائے موہوی احمد ملی صاحب مؤلف مبتی زیور ومولوی عبدالشکور صاحب مؤلف علم الفقہ کا ہے۔ اور حضرت مویا نامد ظله العالی نے امداؤ الفتاوی من بجدروم ارد ۱۳۵ میں ایک سوال کے جواب میں منتلہ بھی زیورکو غیر معنوم اسنداور سئلہ بھی تھی کو ہرکومنتندالی الدرائق روروا کتار خیال فره ما ہے اور سم نے س کی صلاح میں ثابت کیاہے کہ مشکہ بہتی زیور یا خوذ ازر د مختار ہے اور وہی ن کے نز دیک رائج ہے۔ تن شاء اشتصیل فلیراجع الی اصلاح تنا السعدقہ بالتتمۃ الهذكورة (التحج لاغداط)۔ پھر بعد پس بہتی گوہر کے مسلک پر بھی ترمیم كردی گئی، پ حاصل مسئلہ کا بیہ ہے کہ فیر جماع میں تو مطبقاً تد اخل ہوسکتا ہے اور جماع میں ایک رمضان کے کفارات متبداغل ہو سکتے ہیں، وو رمضان کے نهيل كيونك جماع مصطفقاته اغل ندجونا غلاف فل مرروايت ب- كما يصهر من الشامية و مرافي العلاح مبلرا يجع ما فله صديرك فالجرروايت هی ایک رمف ن کے کفارات متداخل ہو سکتے بیں جبکہ بٹوز کوئی کفارہ و ساکیا ہو، دورمف ن کے متداخل نیں ہو سکتے ، وراس میں جماع وغیر جماع سب مساوی میں جگرہم نے قبر جماع میں تول سیح ومعتد کولیے ہے۔ (ظفراحمہ)

#### المتكاف كيمسال

مسئل: اعتکاف کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں۔ مسجد جم عت ہیں تھہر ٹا۔

۔ بہنیت اعتکاف تھم رنا۔ پی بے تصد واراد ہ تھم جانے کو عنکاف نہیں کہتے ، چونکہ نبیت کے تیجے ہوئے کے لئے نبیت کرنے والے کامسم ن اوری قل ہونا ترط ہے، ہذاعقل اور سل مکا شرط ہونا بھی نبیت کے تھم ن میں آئی۔ نبیت کرنے والے کامسم ن اوری قل ہونا ترط ہے، ہذاعقل اور سل مکا شرط ہونا بھی نبیت کے تھم ن میں آئی۔ "ان حیض ونفیس سے فی لی اور یا ک ہونا اور جنابت سے باک ہونا۔

منے۔ سب سے انسل وہ اعتکاف ہے جومبحد حرام لینی کعبہ مکڑ مدمیں کیا جائے ، اُس کے بعد مبحد نبوی کا۔اس کے بعد مبحد نبوی کا۔اس کے بعد مبحد نبوی کا۔اس کے بعد مبحد میں جماعت کا انتظام نبو اگر جامع مبحد میں جماعت کا انتظام نبہ وتو محقے کی مسجد ہاس کے بعد وہ مبحد جس میں زیادہ جماعت ہوتی ہو۔

م کے ۔۔ اعتکاف کی تین قتم میں ہیں ۔ و جب ، سعت مؤکدہ ، مستحب ، واجب ہوتا ہے اگر نذر کی جانے ، نذرخواہ غیر معتق ہو جیسے کوئی شخص ہے کسی شرط کے اعتکاف کی نذر کر ہے ، یا معتق جیسے کوئی شخص بی شرط کرے کہ اگر میرافلاں کام ہوجائے گا تو میں اعتکاف کرول گا۔ اور شقت مؤکدہ ہے رمضان کے اخیر عشرے میں ، نبی عبی ہے بالانتز ماعتکاف کرنااحاد میں صحیحہ میں منقول ہے ، مگر بیسقت مؤکدہ بعض کے کر لینے ہے سب کے ذیعے ہے اُتر جسم الانتز ماعتکاف کرنااحاد میں منقول ہے ، مگر بیسقت مؤکدہ بعض کے کر لینے ہے سب کے ذیعے ہے اُتر جسم الانتز ماعتکاف کرنااحاد میں منقول ہے ، مگر بیسقت مؤکدہ بعض کے کر لینے ہے سب کے ذیعے ہے اُتر جسم الانتز مااعتکاف کرنااحاد میں منقول ہے ، مگر بیسقت موالدر کی زمانے میں ،خواہ وہ رمض ن کا پہلا دوسرا حشرہ ہو یا اور کوئی مہیں نہ

أما شروصه عسها لبية حتى و عنكف بلا بيه لا يجور وسها مسجد بجماعة ومنها لإسلام و عقل والطهارة على المحمدة والمحمدة والمحمدة والمحمدة التهدية ٢٣٢١ و لدرا المحتار ٣ ١٩٤ و بحر ٢ ١٤٦٩ ) وأقبضس لاعتكاف ماكان في المحمدة عام في مسجد المحمدة أنه في ملكان أهناه أكثر وأوقر المسجد الحراء أنه في مسجد المحمدة في ملكان أهناه أكثر وأوقر المحمدة ١ ٢٣٢ و رقالمحمد الله العمدة والمحمدة وال

مسلسد اعتکاف واجب کے لئے صوم شرط ہے۔ جب کوئی شخص اعتکاف کرے گاتواس کوروز ہوگھٹا جھی صفروری ہوگا، بیکدا گریہ بھی نہیں اس کوروز ہ رکھٹاں نرم ہوگا۔ ہی وجہ اگر کوئی شخص رات کے اعتکاف کی نہیں کرے تو وہ نقو بھی جو ہے گی، کیونکہ رات روز ہے کا محل نہیں ۔ ہاں اگر رات وی دولوں کی نہیں کرے یو صرف کی دنوں کی تو بھر رات ضمن واضل ہوجائے گی، اور رات کو بھی اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر صرف ایک ہی دن کے اعتکاف کی نفر کرے تو بھر رات ضمنا بھی داخل نہ ہوگی، روز ہے کا خاص عتکاف کیسے رھٹا ضروری نہیں ، واقی کی فرض سے دوز ہ رکھا ہو ہے ہے کا فی ہے، مثلاً کوئی شخص رمفیان میں اعتکاف کی نفر کرے تو رمف ن کا روز ہ آس اعتکاف کے لئے بھی کا فی ہے۔ ہاں اُس روز ہ کا واجب ہونا ضروری ہے تھی روزہ سے مختل ہو ہے گئی ہے۔ ہاں اُس روزہ کا واجب ہونا ضروری ہے تھی روزہ سے مختل ہو ہے کہ مقال کوئی شخص اور مینے میں اس کے سے کا فی نہیں۔ مثلاً کوئی شخص نور روزہ ہوتا ہی مذرک ہو اور تھاتی سے رمضان میں اعتکاف کی نیت کرے تو صحیح نہیں، اگر کوئی ہو ہے۔ ہاں اُس روزہ کی نوادہ ہوتا ہی کی نفر رپوری ہوج ہے گی مگر علی الاتصاں روزے رکھٹا اور آن میں اعتکاف کی ناخروری ہوگا۔ میں اس کے اس کی نفر رپوری ہوج ہے گی مگر علی الاتصاں روزے رکھٹا اور آن میں اعتکاف کی ناخروری ہوگا۔ میں اس کے اس کی نشر طرک نظر ورزہ ہوتا ہی ہے، اس گئے اس کے لئے شرط کر نے کی ضرورت نہیں۔ مثل ہے کہ شرط کی اور معتقد ہے کہ شرط نہیں۔

شرط سيوم لصحه الأول العاقبة فقط عورد علكاف للقديم يصح وإن يوى معها اليوم العدم محيثها للصوم الد لو يوى الها يوع صح المحالاف مدو على على بدوه ليلاً وعهاراً فريد بصح ورد لم يكن المس محلاً للصوم الأه يدحل لليل تعابه واعده أن المسرط على المصلوم عبراعة وجوده لا إيجاده المعشروط قصداد اقلو نقر اعتكاف شهر ومضاف لزمه وأجزأه صوم ومصاف عن صوم الاعتكاف الكي ديو الوصام بصوعاً ثم سر اعتكاف دلك بوم لم يصح الاعتفاده من أوله تعبر عاعد وجعه واحداً وإن المستكف وعلى ديو المحدد الأصلي، علم بحرفي ومصاف الحرولا في وحد سوى فيصاء ومصاف الأول [ بدر استكاف ما الإلا المحر ١٩٠١ على الكمال الأصلي، علم بحرفي ومصاف الحرولا في المستحود الأول [ بدر استحداد الأول المدر الإلاء على المحدد المول المحدد المحدد

مت ۔۔ اعتکاف و جب کم ہے کم ایک دن ہوسکتا ہے،اور زیادہ جس قدر نیت کرے، ور عتکاف مسنون ایک عشرہ ،ال کئے کہ عتکاف مسنون رمضان کے اخیرعشرے میں ہوتا ہے،اوراعتکاف مشخب کے لئے کوئی مقدار مقرز نہیں ایک منٹ ، بلکه اس ہے بھی کم ہوسکتا ہے۔

منے۔ حالت اعتکاف میں دونتم کے افعال حرام ہیں، لینی اُن کے ارتکاب سے اگر اعتکاف واجب یا مسئون ہے تو ختم ہوج نے گا۔ مسئون ہے تو فاسد ہوجائے گا، اور اس کی قض کرنا پڑے گی، اور گر اعتکاف مستحب ہے تو ختم ہوج نے گا۔ اس سے کداعتکاف مستحب کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں، پس اس کی قضا بھی نہیں۔

المن اعتکاف کی جیکہ ہے ہے ضرورت باہر نگلنا، ضرورت عام ہے خواہ طبعی ہو یہ شرعی، طبعی جیسے بائخاند، پیش ہو بینشن ہو کے شرکی، طبعی جیسے بائخاند، پیش ب بخسل جن بت ۔ کھانا لانے والا ند ہو۔ شرعی ضرورت جیسے جمعہ کی تماز۔

منسبہ جس ضرورت کے لئے ہے اعتفاف کی متجد سے باہر جائے بعد سے نے درغ ہوئے کے دہاں قیام نہ کرے،ادر جہاں تک ممکن ہوالی طبکہ اپنی ضرورت رفع کرے جوائس متجد سے زیادہ قریب ہو۔ مثلاً پانخانے کے لئے گرج نے اوراس کا گھر دور ہوا دراس کے کسی دوست وغیرہ کا گھر قریب ہوتو و ہیں جائے۔ ہاں اگر اس کی طبیعت

(ا أقله) ال أقله ال مسدد (عدكاف الوحد يوم عبد الإماماء أول مدة عكاف على سدعة وسده موكدة وهو عتكاف العلم عدم مرمصال محمع الأنهر سعير ١ ٣٧٦ م و حرم عبده أي عدى معدكف اعدكاف وحداً، وأما اللفل فده الدحووج الانه أميا له الإمسطل [الذ المعدر ٣ ، ٥٠ والمعدر ٢ (٤٧٣] مطب يدب كرجتي الول كالوتكاف أوت بوكيا الراوات المعدر ٢ معلى المعدر ٢ معلى المعدر المعروب والمعدر والمعدر المعروب المعدر والمعدر والمعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر والمعدر والمعدر والمعدر والمعدر والمعدر والمعدر المعروب الأكل والشوب والمعدد الولوب الأكل والشوب المعدد الولوب المدكل والشوب والمعدد المعروب الأكل والشوب والمعدد من يأتي له به والمعدد المعروب المحدود المعرورية المعرورية المعرورية (٤٧٦/٢)

- ولا يمكث سعد قرعه من مظهور، ولا يعرمه أن يأتي بيت صديقه اعربت (إي قرنه) لأن لإسنان قد لا بألف عبر سته وحدثني (الشاملة ١ هـ واس معد معتكفه خرج في وقت يدر كها (أي مجمعة) و و مكت أكثر كيوم ولبنة أو أته عتكافه فيه سميفسد، لأنه محل له أي، مسجد الجمعه محل بلاعتكاف، وكره سريها لمحابقة ما البرمة بلاصروره [الذر سمحار و رقالمحدر ٣٠، ٥ والبحر ٢٤٧٣/٢]

ا پے گھر سے ماٹوس ہواور دومری جگہ ہونے سے اس کی ضرورت رفع نہ ہوتو پھر ہو ئز ہے۔ اگر جھنے کی نماز کے لئے کسی مسجد میں جائے اور ابعد نماز کے وہیں تقریر جائے اور دہیں اعتکاف کو پورا کر ہے جب بھی جو ئز ، ہے مگر مکروہ ہے۔ مسال مسل میں جائے اور ابعد نماز کے وہیں اعتکاف کی مسجد کوایک منٹ بلکہ اس سے بھی کم چھوڑ دینا جو ئز نہیں۔

ماند جوعذر کیرالوقوع نہ ہوں اُن کے لئے اپنے معتلف کو چھوڑ دینا منافی اعتکاف ہے، مثلاً کسی مریض کی عید دت کے لئے ، یا کسی وجہ ہوئے کو بچانے کے لئے ، یا آگ بجھانے کو یامبجد کے گرنے کے خوف ہے ، کوان صورتوں میں معتلف ہے نقل جانا گناہ نیمیں ، بلکہ جان بچانے کی غرض ہے ضروری ہے ، مگراعتکاف قائم نہ رہے گا۔ اگر کسی شرعی یا طبعی ضرورت کے لئے نکلے اور اس در میان میں خواہ ضرورت رفع ہونے سے پہنے یا اس کے بعد کسی مریض کی عیادت کرے یا نماز جنازہ میں شریک ہوجائے تو یجھ مضا گفتہ ہیں۔

منسد نجیحی نماز کے سے ایسے وقت جائے کہ تحیۃ المسجد اور سنت جمعہ دہال پڑھ سکے، اور بعد نماز کے بھی سنتہ ہوتے کی نماز کے سے ایسے وقت جائے کہ تحیۃ المسجد اور سنت جمعہ دہال پڑھ سکے، اور بعد نماز کے بھی سنتہ پڑ ہے کے لئے تھہر تا جائز ہے، اس مقدار وقت کا انداز واس شخص کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگرانداز وفعط ہوجائے بعنی بچھ مہلے ہے بینی جائے تو پچھ مضا کے نہیں۔

متائے۔ اگر کوئی شخص زبروئی معتلف سے باہر نکال ویا جائے ، تب بھی اس کا اعتکاف قائم ندر ہے گا۔مثلاً کسی بخرم میں جا کم وقت کی طرف سے وارنٹ جاری ہوا ور سیا ہی اُس کو گرفتار کر لے جائیں ، یاکسی کا قرض جا ہتا ہوا وروہ اس کو باہر نکا ہے۔ اس کو باہر نکا ہے۔

منسانہ ای طرح اگر شری بطبعی ضرورت سے فکلے اور داستہ میں کوئی قرض خواہ روک لے، یا بیمار ہوجائے ،اور پھر معتکف تک چینچنے میں کچھ دیر ہوجائے تب بھی اعتکاف قائم نہ رہے گا۔

فيو حرج وبود سياساعة رماسة بلا عدر فسد (لقرامخار ٢/٣ ٥ و ليحر ٢٧٤/٢) أو أساما لا يعلب كإنجاء عربق والهدم مسجد فستقط بلائم لا لمطلان الوحرج ها ثم دهب لعياده مربص أوصوة حيارة من غير أن يكون حرج لدلك قصداً فوسه حياتز [الدر لمحتار و ردّ لمحيار ٢/١٠٥ و البحر ٢٧٤/١ الهندية ٢٣٤،١] ينحرج في وقت يمكه إدراكها وصنوة أربع قبيها وركعتان تحية المسجد، يحكم في دمك رأيه أن يحتهد في حروحه على إدراك سماع الجمعة [الحر ٢٧٢/١] و خرج ياسياً أو مكرها أو بول فحسم لعربم ساعه فسد عده. [دالسحتار ٢/٤٠٥ والهدية ٢٣٤/١]

' من کی سس اُن افعال کی جواعتکاف بیس نا جائز ہیں، جم ع وغیرہ کرنا خواہ عمد کیا جائے یا سہوا۔اعتکاف کا خیال ندر ہے کے سبب سے سیحد میں کیا ج ئے یہ محبد سے باہر۔ ہرحال بیس اعتکاف بطل ہوج نے گا۔ جوافعال کہ تاابع جماع کے ہیں، جیسے بوسہ لینا یا معافظہ کرنا، وہ بھی حالت اعتکاف بیس نا جائز ہیں، مگر اُن سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا تا وفتیکہ منی نہ خارج ہوجائے گا۔ البتہ صوف خیال و فقرے ہوجائے گا۔ البتہ صوف خیال و فقرے ہوجائے گا۔ البتہ صوف خیال و فقرے ہوجائے تو بھراعتکاف فاسمہ ہوجائے گا۔ البتہ صوف خیال و فقرے اگر منی خارج ہوجائے تو عشکاف فاسمہ نہ ہوگا۔

' سے اصالت اعتکاف میں بے ضرورت کسی دنیا وی کام میں مشغول ہونا مکر وہ تحریمی ہے، مثلاً ہے ضرورت کر یہ وفر وخت یا تنجارت کا کوئی کام کرنا۔ ہاں جو کام نہایت ضروری ہو، مثلاً گھر میں کھانے کونہ ہواوراس کے سوا کوئی دوسر اشخص قابل اطمینا ن فرید نے و ۱ نہ ہو، الی حالت میں فرید وفر وخت کرنا جائز نہیں ، بھر طیکہ اس کے مسجد میں لانا کسی حال میں جائز نہیں ، بھر طیکہ اس کے مسجد میں لانا مسجد کے فراب ہوجانے کا یا جگہ اس کے مسجد میں لانا کے مسجد کے فراب ہوجانے کا یا جگہ اُرک جانے کا خوف ہو جال اگر مسجد کے فراب ہونے یا جگہ اُرک جانے کا خوف نہ ہوتو بعض کے فرد کی جائز ہے۔

۔ ۔۔۔ حالت اعتکاف میں بالکل پُپ بیٹھنا بھی مکر دو ترخ کی ہے، ہاں ٹری ہا تیں زبان سے نہ نکا لے ،جھوٹ نہ بولے ،غیبت نہ کرے ، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت یا کسی دین علم کے بڑ ہنے پڑھانے ، یا کسی اور عبودت میں اپنے اوقات صرف کرے ،خلاصہ میہ ہے کہ پُپ بیٹھنا کوئی عبادت نہیں۔

اسيد بحدج ودوعه فيحرم على سعتكف بجماع ودوعه بحد بمياشره النفس و عمل والمعافقة، والحماع فيما دون عمرج والنبيل و لنهار سوائه والحماع عامداً أو باسياً لبلاً أو بهاراً، يفسد الاعتكاف أبرل أو لم ينزل، وما سواه يفسد إد أمرل و تا سوره كالمدود ويواسي بين بالتفكر و معر لايفسد عنكامه والهندية ١ ٢٣٤ و لدر محار ٢ ٨ ، ٥ والبحر ٢ ٢٧ و لدر محار ٢ ٨ ، ٥ والبحر ٢ ٢٧ و لدر محار ٢ ٢ ٨ ، ٥ والبحر

سدو حاج لاحتها فسند بعدم الصرورة وفيل يحرج بعد العروب بلأكل والسرت وسعي حمله على هاإداب ببعد مل بأني سه بنه، فنحينتا يكون من الحواثج لضرورة وكره تحريماً إحصار مبيع فيه، و قال تعليمهم أن المبيع تو لم يشعل النقعة لا يكره إحصاره كدر هم يسيرة، لكن مقتصى للعبيل لاوّل الكراهة وإن لم يشعل. [ودّ لمحتار ١١/٣، ٥ والبحر ١٢/٢ع]

ويكره تحريماً صمت ب عقده قريه وإلا لاه و لا يبكنه بلانجير و هو مالا ثم فيده ومنه المداح عبد الحاجه إليه، كفراءه قراب و حديث و تحسيم و تحريس فني سير برسول عنيه السلام، فنصص الأسب، منبهم السلام) و حكيات الصالحن و كتابة أمورا عاين. [الدرُّ معجار ٢/٢ ٥٠ والبحر ٢/١١٥ والهندية ٢٣٢/١]

#### ر و 5 م.يان

#### مال گذرناسب میں شرط ہے۔

مٹ بد ایک متم جانوروں کی جن میں زکو ۃ فرض ہے سائمہ ہے۔ اورس تمدوہ جانور ہیں جن میں میہ باتیں یائی جاتی ہوں:

ا سمال کے اکثر جھے میں اپنے مُنہ ہے چر کے اکتف کرتے ہوں ،اور گھر میں ان کو گھڑ ہے کر کے نہ کھلا یا جا تا ہو تو پھر اگر نصف سمال اپنے منہ ہے پُڑ کے رہتے ہوں ،اور نصف سمال اُن کو گھر میں کھڑ ہے کر کے کھلا یا جا تا ہو تو پھر وہ وہ سائمہ نہیں ۔ اس طرح اگر گھاس اُن کے لئے گھر میں منگائی جاتی ہو، خواہ وہ بقیمت یا بے قیمت تو پھر وہ سائمہ نہیں ۔ اس طرح اگر گھاس اُن کے لئے گھر میں منگائی جاتی ہو، خواہ وہ بقیمت یا بے قیمت تو پھر وہ سائمہ نہیں ہیں ۔

۲ وودھ کی غرض سے یانسل کے زیادہ ہونے کے لئے یا فر بہ کرنے کے لئے رکھے گئے ہوں ، اُگر دودھ ورنسل اور فربہی کی غرض ہے نہ در کھے گئے ہوں ، بعکہ گوشت کھانے کے لئے یا سواری کے لئے تو پھرس تمہدند کہلا کیس گے۔

### سائنه جانورول في زُلُوة كاميان

مسسابہ سائمہ جانوروں کی زکو ۃ میں بیشرط ہے کہ وہ اونٹ اوٹٹی یا گائے ، نتل ، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری،
بھیڑا ور وُ نبہ ہو، جنگلی جانوروں پر جیسے ہرن وغیرہ پرز کو ۃ فرض نبیل۔ ہ ب اگر تنجارت کی نبیت سے خرید کرر کھے
جا کیں تو ان پر تنج رت کی زکو ۃ فرض ہوگی۔ جو جانورکسی و لیں اور جنگلی جانور سے ال کر پیدا ہوں تو اگر اُن کی ماں
و کسی ہے تو وہ و دیری سمجھے جا کیں گے، اور اگر جنگلی ہے تو جنگل سمجھے جا کیں گے۔

وحال عبيه الحول. [الهداية ٣/٢ والهديه ١ ٩٣ ] " لسالمه هي لراعية، المكتفية بالرعي المدح في كثر معام غصد المدر و الدسل والريادة والدمل، و أسامها لمحم فلا ركو عافها، كنم بو أسامها لمحمل والركوب، فنو عنفها بصفه لالكوب مناشمة إدلو حنمل الكلاء إليها فني لبيت لالكوب سائمة. [الدرّ بمحتار و ردّ لمحتار ٣ ٢٣٢ والهدية ١ ١٩٤ و لمحر ٢ ٢٣٤] " أطبقها فشمل المعتودة من أهلي ووحشي، لكن بعد كوب الأم أهمة كالمدودة من شاة وضي وبقر وحشي وأهلي فتجب الركوه بها. [ردّ لمحتار ٣/٢٣]]

۔ یہ بکری اور ہران سے کوئی جانور پیدا ہوا ہوتو وہ بکری کے تھم میں ہے، اور نیل گا وَاور گائے ہے کوئی جانور پید، ہوا ہوتو وہ گائے کے تھم میں ہے۔

' سنسہ جوجانورس ممنہ ہواورس سے درمیان میں اس کو تجارت کی نبیت سے نظم کر دیا جائے تو اس سال اس کی زکو ہ نہ وینا پڑے گی ،اور جب سے 'س نے تجورت کی نبیت کی اس وقت سے اس کا تجارتی سال شروع ہوگا۔ سنسہ جانورول کے بچول میں اگر وہ تنہا ہوں تو زکو ہ فرض نہیں۔ ہاں اگر اُن کے ساتھ بڑا جاتو رہمی ہوتو پھر اُن پر بھی ذکو ہ فرض ہوجائے گی ،اور زکو ہ میں وہی بڑا جانور دیا جائے گا ،اور س پورا ہونے کے بعد اگر وہ بڑا جانور مرجائے تو زکو ہ ساقط ہوجائے گی۔

مستنا : وقف مے جاتوروں برز کو ہ فرض ہیں۔

۔۔۔۔۔ گھوڑوں پر جب وہ سائمہ ہوں اور فروہادہ مخلوط ہوں زکوۃ ہے، یا توفی گھوڑا ایک دیناریعنی پونے تین تولہ جاندی دیدے ،اور باسب کی قیمت لگا کراسی قیمت کا جالیسواں حصہ دیدے۔ منابہ سالہ کر ھے اور فجر پر جبکہ تجارت کے سئے نہوں زکوۃ فرض نہیں۔

#### اونث كالصاب

#### ا مست یا درکھوکہ پانچ اونٹ میں زکو ۃ فرض ہے،اس ہے کم میں نہیں، پانچ اونٹ میں ایک بکری ،اور دس میں سے ایک بکری ،اور دس میں

سوباع لسائمة في وسط الحول أوهنه بيوم فراه يستقبل حولاً آخر [الدرّالمعتار ٢٣٥/٣] العِنْ كَيْ جالا كَيْرِيكِ لِيكُانَ جالاً المَالِي المُوارِيَّةِ البِهِ اللهِ المِالِي جالاً المُوارِيِّةِ البِهِ اللهِ المُحدِد وهلاكه يسقطها [الدرّ للمعتار ٢٤٥، ٣ والعر ٢٤٢ والهدة عجول الاستعار ٢٤٠٠] [الدرّ للمعتار ٢٤٥، ١ والعربية والمور ٢٤٢ والهدة المحتار ١٩٦١] [الماكات للعيل سائمة ذكوراً وإنال فصاحبها المحتار ١٩٦٠] [المراكمة على عن كل مالي درهم حمدة دراهم. [الهدية ٢١٦] المحتار ٢٢١] المحتار ٢٤٥٠] المحتار ٢١٥ المحتار ٢٤٥٠] المحتار ٢٤٥٠] المحتار ٢٤٥٠] المحتار ٢٤٥٠] على المحتار ٢٤٥٠] على أربع عشرة فود فيدفة الإدار المحتار ٢٤٥٠] المحتار ٢٤٥٠] عشرة فود كانت حسل المغت حمد سائمة وحال عليها للحول فعيها شاة إلى تسع فيران فعيها أربع شياه إلى أربع و عشرين، فودا بلعت حمدا وعشرين فعيها أربع شياه إلى أربع و عشرين، فودا بلعت حمدا وعشرين فعيها المدارة فعيها لمت ليول، وهي التي طعنت

وو۔اور پندرہ میں تین ،اور میں میں جار بکری ویٹا فرض ہے،خواہ نرجو یا، وہ ،مگر ایک سال ہے کم نہ ہو،اورورمیان میں پھی ہیں، بھر پجیس اونٹ میں ایک ایسی اونٹی جس کو دوسر برس شروع ہو۔اور چیسیں سے پیٹینیس تک پچھائیں ، پھر چھنیں اونٹ میں ایک الیمی اونمنی جس کو تبسر ابری شروع ہو چکا ہو، اور سنتیں سے پینتالیس تک بچھ بیں ، پھر چھیا لیس اونٹ میں ایک ایس ونٹن جس کو چوتھا ہرس شروع ہو، اور سینیا بیش سے ساٹھ تک پچھییں ، بھراکسٹھ اونٹ میں ایک ایک اومنی جس کو یا نچوال برس شروع ہو ، اور باسٹھ سے چھتر تک پچھنہیں ، پھر پھنہتراونٹ میں دوا یک اونٹنیاں جن کو تبسر ابرس شروع ہو، اورستر سے نوے تک چھنیں ، پھرا کیا نوے اونٹ میں دوایس اونٹنیاں جن کو چوتھا ہر ک شروع ہوء اور بانو ہے ہے ایک سومیں تک پھیلیں، پھر جب ایک سومیں سے زیادہ ہوجا کیں تو پھر نیا حب ب کیا جائے گالینی اگر جارزیادہ ہیں تو بھولیں ،جب زیادتی یا بھی تک بھنچ جائے ،لینی ایک سوپھیل ہوجا کیل تو یک بکری اور دووہ ونٹنیاں جن کو چوتھا سال شروع ہوج ئے ، اس طرح ہریا نئے میں ایک بکری بڑھتی رہے گی ا یک سو جوالیس تک ، اورا یک سو پینتالیس ہو جو تمیں تو ایک دوسرے برس والی او نمنی اور دو تین برس والی ایک سو انبي س تک ،اور جب ايک سو پيياس ہوجا کي تو تين اونٽني ۾ چو تھے برس والی واجب ہوں گی ، جب اس سے بھی یز ہے ہو کئیں تو پھر نے سرے حساب ہوگا یعنی یا نجے اونٹول میں چوہیں تک فی یا بجے اونٹ ایک بکری تین چو تھے برس و لی او تمنی کے ساتھ ،اور پچیش میں ایک دوسرے برس والی او تنی ،اور چھتیں میں ایک تبسرے برس والی او تمنی ، پھر جب ایک سوچھیانو ہے ہموجا کیں تو جو رتین برس والی اوٹنی دوسوتک، پھر جب اس ہے بھی بڑھ جا کیں تو ہمیشہ ای طرح حساب <u>صل</u>ے جیسا کہ ڈیڑھ سوکے بعدے چلاہے۔

هي الدائة إلى حسس وأربعي، فإذا كانت مناو أربعين فقيها حقة، وهي لتي طعنت في الرابعة الى مسر، فإذا كانت إحدى وسنس فقها شا لوب الى قسعين في مناه المربعية إلى خمس وسبعين، فإذا كانت سنا وسبعين قفها شا لوب الى قسعين في دائة وعشرين، ثم إذا رادت على مائة وعشرين تسنأ بعد العربصة، فيكون في المختس شدة مع لحفتين، وفي بعشر شانان، وفي حمس عشرة ثبت شياه، وفي لعشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت محاص إلى مائة وخمسين، فيكون فيها لبت حقاق، ثم تستأنف تقريصه، فيكون في لحمس شيه وفي العشر شانان، وفي خمس عشر شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي تعمس وعشرين بنت محاص، وفي است و ثلثين بنب لبون فإذ بنعت منائة وست و تلشن بنب لبون فإذ بنعت منائة وست و تلشن بنب لبون فإذ بنعت منائة وست و تلشن بنب لبون فإذ بنعت المائة وست و تسعين، في لحمس اللي بعد المائة وست و تسعين، وسهاية ١١ ١٣ - ١٥ و لذر المحير ٢٠٣٥/ والبحر ١٩٥٧) عنائي غظر دين كان مرتبافظ والمركان كان مرتباؤلية ١٠ ١٠٠ ما و لذر المحير ٢٠٥٠ والبحر ١٩٥١ عالم المركان كان مرتباؤلية والمركان كان مرتباؤلية ١٠ ١٠٠ ما و لذر المحير ١٩٥٠ والبحر ١٩٥١ عالم المركان كان مرتباؤلية ١٠٠٠ ما و لذر المحير ١٩٥١ والبحر ١٩٥١ عالم المركان كان مرتباؤلية ١٠٠٠ ما و لذر المحير ١٩٥١ مرتباؤلية ١٠٠٠ ما و لذر المحير ١٩٥١ مرتباؤلية ١٠٠٠ مرتباؤلية ١٠٠٠ ما و لذر المحير ١٩٥٠ مرتباؤلية ١٠٠٠ م

۔ سنے ، اونٹ کی رکو قابل اگر اونٹ ویا جائے تو مادہ ہونا جائے ،البند نراگر قیمت میں مادہ کے برابر ہوتو درست ہے۔

### عائے اور میشس کا نصاب

گائے ورجیش دونوں ایک قتم میں ہیں، دونوں کا اصاب بھی ایک ہے، اور اگر دونوں کے مد نے سے صاب بورا ہوتا ہوتا دونو لکو ملاکر میں کا فصاب بور کرلیں گے، مگر رکو قامیں وہی جانو دونوں کو ملاکر میں کا فصاب بور کرلیں گے، مگر رکو قامیں وہی جانو رویا جائے گا جس کی تعد دزیادہ ہو، یعنی اگر گائے زیادہ ہیں تو زکو قامیں گائے دی جائے گا ور اگر جینی سے اگر جینی سے نواز ہو ہیں تو زکو قامیں جو جانور کی جائے گا۔ ورجو دونوں برابر ہوں تو تتم علی میں جو جانور کی جانور وہ میں تو زکو قامیں جو جانور کی جانور وہ میں تو زکو قامیں جینیس دی جائے گا۔ پس تمری گائے جینیس میں ایک گائے یا جینیس کا بچے جو پورے ایک برس کا ہوز ہو یا مادہ ہون تمرین ہے کہ میں ہوجائے گا۔ پس تمرین گائے جینیس میں ایک گائے یا جینیس کا بچے جو پورے ایک برس کا ہوز ہو یا مادہ ہون تمرین ہے کہ میں ہوجائے گائے بھینیں ، جب می تھی ہوجائیں تو ایک برس کے دو برس کا بچے دینی تاریخ ہوجائیں تو ایک برس کے دو برس کا بچے دینی سے دو برس کا بچے دینی سے دو برس کا بچے دینی سے ایک برس کا بچے دینی سے بیں ۔ اور تو نئیس تو دو برس کا بچے دینی سے بیں ۔ اور تو نئیس تو دو برس کے دو برس کے دو برس کا بچے دینی سے بیں ۔ اور تو بینی کا حاور جب ایٹی ہوجا کمیں تو دو برس کے دو بینی نصاب ہیں ۔ اور تو بین کا حاور جب ایٹی ہوجا کمی تو دو برس کے دو بینی نصاب ہیں ۔ اور تو بینی دو برس کے تین نصاب ہیں ۔ اور تو بینی دو برس کے تین نصاب ہیں ۔ اور تو بینی دو برس کے تین نصاب ہیں ۔ اور تو بینی دو برس کے تین نصاب ہیں ۔ اور تو بینی دو برس کے تین نصاب ہیں ۔ اور تو بینی دو برس کے تین نصاب ہیں ۔ اور تو بین بین بین ہے کہ کو کہ بین نصاب ہیں ۔ اور تو بین کی ایک برس کے تین بین بین ہے کہ کو کی دو بینی سے کین نصاب ہیں ۔ اور تو بین ہوجا کمیں ہو کی کو کی دو بین کی دو برس کے تین نصاب ہیں ۔ اور تو بین ہوجا کمیں ہو کی کو کی دو بین کی دو برس کے تین نصاب ہیں ۔ اور تو بین کے کی کی دو برس کے تین بین ہوجا کمیں کی دو برس کے تین نصاب ہیں ۔ اور تو بین کی دو برس کے تین نصاب ہوجا کمیں کی دو برس کے تین نصاب ہوجا کی دو برس کے تین نصاب ہوجا کی کی دو برس کے تین نصاب ہوجا کی کی دو برس کے تین نصاب ہوجا کی دو برس کی دو بر

ولا مجرىء داكور الإس لا مقيمة بالإناث [القار تسجير ٢ ، ٢٥] التصاب ليفر والجاموس (ويكفس به تصاب بيفره وسؤخت سراكوه من أعليها، وهند الاسبواء يوجد أعنى لأدى وأدنى لأعنى) ثنون سائمة (داكوراً كانت أوإنات وكد الجوامس) عبر مشتركه وقيها بنيخ لأنه ينبغ أنه دو سنة كامده، أو تبيعه أشاه، وفي أربعين منس دو سين أو مستة، وقيما داد عنى لأرجير محمده في صاهر الروابة عن لإمام (أي الا يكون عمو ابن بحسب إلى ستن، ففي ابن حدة برائده ربغ عشر مسله، وفي السيس بصف عشر مسله، وفي المالي ثنين وهو قو بهما والثلاثة، وعنه الفتون اليافي السيس بنين فيبغ، وفي كل أربعين مستة، فيتعير الواجب يكل عشراء، ففي سبعين تبيغ و مستة، وفي المالين مستة، فيتعير الواجب يكل عشراء، ففي سبعين تبيغ ومستة، وفي المالين مسال، وفي تسعين الله الدين مسال، وهي تسعين على مائة ليبعان ومستة، إلا إذا تماخلا كمائة وعشرين، فحيّر بين أربع أبيعة وثلث مسات، وهكما أي الحكم على هذا المنواب، فعي مائين وأربعين ثمانية أوست مسات [الدرّ لمحدر و ذاتم حدار ٣ ١٤١ و لهديه ٢ ١٧]

ایک بچے دو برس کا ۔ کیونکہ تنوبیس وونصاب تمیں تمیں کے اور ایک نصاب چالیس کا ہے۔ ہاں جہاں کہیں وونوں خصاب کا حب کا ہے۔ ہاں جہاں کہیں وونوں خصاب کا حتاب کا اعتبار کرتا ہو وہاں ختیارہ جو ہے جس کا اعتبار کریں، مثلاً ایک سومین میں چار نصاب تو تمین کے جی ، اور تین نصاب چالیس کے ، پس اختیارہ کے تمین کے نصاب کا اعتبار کر کے ایک ایک برس کے جاریجے ویں ، یا جالیس کے نصاب کا اعتبار کر کے ایک ایک برس کے جاریجے ویں ، یا جالیس کے نصاب کا اعتبار کر کے دودو برس کے تین نتے دیں۔

### بكري بهيثر كانصاب

زاؤۃ کے بارے میں بکری بھیڑسب بیساں ہیں، خواہ بھیٹرڈ مد، رہوجس کو ڈنبہ کہتے ہیں یہ معمولی ہو۔ اگر دونوں کا نصاب
نوراندہو، مگر دونوں کے ملا لینے سے نصاب پوراہوجا تا ہے تب بھی دونوں کو ملالیں گے۔ اور جوزیادہ ہوگا تو زکوۃ میں وہی دیاجہ بھی دونوں کو ملالیں گے۔ اور جوزیادہ ہوگا تو زکوۃ میں وہی دیاجہ کی میں کھی ہیں۔ چالین بحری یا بھیٹر ہے کم میں کھی ہیں۔ چالین بحری یا بھیٹر ہیں میں وہی دیاجہ بیس ہیں وہی دیاجہ بھیٹر سے کم میں کھی ہیں۔ چالین بحری یا بھیٹر ہیں ایک بھیٹر سے کم میں کھی ہیں۔ چالین بحری یا بھیٹر ہیں ایک بحری یا بھیٹر سے بھر ایک سوالیس میں دو بھیٹر ہیں ایک بکری یا بھیٹر سے بھر تیاں ہو ایک سوالیس میں بھر تیاں ہو بھیٹر یا بحریوں ، پھر تیاں ہو بھیٹر یا بحریوں ، پھر تیاں ہو بھیٹر یا بحریوں ، پھر تیاں ہو بھیٹر یا بھیٹر ہو بھیٹر یا بھیٹر یا بھیٹر یا بھیٹر یا بھیٹر یا بھیٹر یا بھیٹر ہو بھیٹر یا بھ

## مسنند: بھیڑ بکری کی زکو ۃ میں نَر ماوہ کی قید ہیں ، ہاں ایک سال سے کم کا بچہ ند ہونا جا ہے ،خواہ بھیڑ ہو یا بکری۔

سعب العدم (صابأ أو معراً فإنهما سواء في تكميل المصاب) أربعون، وفيها شاة، بعم الدكور و لإناث وفي مائة ورحدى وعشرين شاتان، وفي مأتين و ونحده ثلث شياه، وفي أربع مائة أربع شياه، وما يبهما عقو، ثم عد بنوعها أربع مائة في كل مائة شاة إلى عير بهاية، ويؤحد في ركوبها أي تعلم شي من الصاب والمعر، وهو ماتمت به منة لا الحدع بالفيمة، وهو ما أبي عليه أكثرها. [الشرالمختار ٢٤٢/٣ والهداية ١٩/٢]

اس مندیش بہت ی تخفیل کے بعد سلتے ہوگیا کہ اس صورت میں بھی جمویہ کو ایک ہی قتم قرار دے کرایک قتم میں جوز کو قاواجب ہوتی ہے وہی جمویہ ہوگی ہے وہی جمویہ بہت کی تخفیل کے بعد سلتے ہوگی ایس محیر تو ایس بھیٹر ہوں ، اور زکو قاش ایک ہی واجب ہوگی ، لیکن اگر کر دیے گا تو اوٹی درجہ کی افران کی درجہ کی بغرض اس کودونساب نہ کہیں گے اور دوج نور داجب نہ کہیں کے جیسا کہ السم منسم می رکنو فالغنہ "میں اس کی تفعیل فرکور ہے (محمی)

#### زُوة أية ترميال

مسبب اگر کوئی مخص حرام مال کوحلال کے ساتھ مددے توسب کی زکوۃ اُس کودینا ہوگی۔

مٹ ۔ اگر کو کی شخص زکو ہ واجب ہونے کے بعد مرج نے تواس کے مال کی زکو ہ نہ لی جائے گی ، ہاں اگروہ وصیّت کر گیا ہوتو س کے نہائی ولی ہے نہ کر ہے، اوراگر وصیّت کر گیا ہوتو س کے نہائی ول میں سے زکو ہ نے لی جائے گی ، گویہ تہائی پوری زکو ہ کو کفیت نہ کر ہے، اوراگر اس کے وارث تہائی سے زیادہ ویٹے پر راضی ہوں توجس قدروہ اپنی خوش سے دیدیں لے لیے جائے گا۔

مسلب اگرایک سال کے بعد قرض خو ہ اپنہ قرض مقروض کومن ف کرد ہے، تو قرض خواہ پرز کو ہ سالیک سال کی نہ دینا پڑے گی، ہاں آگر وہ مدیون مالدار ہے تو اس کومعاف کرنا مال کا ہلاک کرنا سمجھ جائے گا ور دائن کوز کو ہ و بینا پڑے گی، ہاں آگر وہ مدیون مالدار ہے تو اس کومعاف کرنا مال کا ہلاک کرنا سمجھ جائے گا ور دائن کوز کو ہ و بینا پڑے گی، کیونکہ ذرکو تی مال کے ہلاک کروینے سے ذرکو ہ ساقط نہیں ہوتی۔

منسند فرض دو جب صدقات کے عد وہ صدقہ دینااس وقت میں مستحب ہے جبکہ ال این ضرورتوں اورا ہے اہل و عیال کی ضرورتوں اورا ہے اہل و عیال کی ضرورتوں سے زائد ہو، ورند مکر وہ ہے۔ اس طرح اپنے گل ال کا صدقہ دید وینا بھی مکروہ ہے، ہاں اگروہ اپنے نقش میں تو گل ورصبر کی صفت بہ یقین جانتا ہواورا ال عیال کو بھی تکلیف کا اختال نہ ہوتو پھر مکروہ نہیں بلکہ بہتر ہے۔

و نے اگری نابانغ لڑکی کا نکاح کردیا جائے اور وہ شوہر کے گھر میں رخصت کردی جائے ، تو اگر وہ (لڑکی )

و حو حسط لسعاد المال معصوب لماله ملك، فتجب لركوة ليه ويورث عنه [الدراسمختار و الشامية ٢٥٨ والمحر ٢٣٥٢/١ - يخل رمت احدام الين النج زكوة أيس بي اليكن كركوني اوروجه التي يوتوليا ومرك بات بدر التحيي الدقالة) ٢٠١٠ و لا موحد من تركته بعير وصية المقد شرطها وهو النية، وإد أوصى بها اعتبر من النبث، إلا أن يحيز الورثة. إمبتر المحتار ٢١٥/٢)

وسوأبر أرب المدين سمديود بعد الحول فلا ركوة، سواء كان الدين قوياً أو لا، وقيده في المحبط بالمعسر و أما الموسر فهو السهلات 1 شرائم حدار ٢ ٢٨٣ و سحر ٢ ٢٢٨] أن اعلم أن الصدف استحب للاصل على كفايته و كفايه من يمونه و إن تصدق سما ينقص مؤنه من نمونه أثبه، ومن أرد التصدق بما له كله وهو يعلم عن نفسه حسن اللوكل و الصبر عن المسألة فله دلك، وإلا فلا يجوز و لكره من لا صبرله على الصيق أن ينقص نفقة نفسه عن الكفاية الدمة [3 محد، ٢ ، ٣٦]

" وسورة ع طفيشه )أي المفعيره إد صدفة العية في مالها تروجت أولا (الصالحة لحدمة بروح) بو سبب لروجها لالحب فضرتها على أبيها بعدم المؤلفة فأفاد تقييد المسئمة بقيدين. صلاحتها للحدمة وتسلمها للزوح (لم قال) فلا فطرة، أما عليها فللمقدرها، وأما على روجها فلما سيأتي في قوله. "لاعل روحته" وأما على النها فلأنه لا يمولها وإلا ولي عليها [الذر المحدر وردّالمحدر ٣١٨/٣ والمحر ٣٩٩/٢]

ما مدار ہے تب تو اس کے مال میں صدقہ فطر واجب ہے۔ اوراگر مالدار نہیں تو دیکن جو ہے کہ اگر قابل خدمت شوہر کے یا س کی موانست کے ہے ، تو اس کا صدقہ فطر نہ باپ پر واجب ہے نہ شوہر پر نہ خود اس پر ، اور اگر وہ قابل خدمت اور قابل موانست کے نہیں ہے ، تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ کے ذینے واجب رہے گا ، وراگر شوہر کے میں رخصت نہیں گئی ، تو گووہ قابل خدمت کے اور قابل موانست ہو ، ہر حال میں اس کے باپ پر اس کا صدقہ فطر واجب ہوگا۔

تنتم حصه سوم اصلی بہشتی زیور کا تمام ہوا۔ حصہ چہارم کا تتمہ بہیں ہے۔ آ گے تتمہ حصہ بنجم کاشروع ہوتا ہے۔

#### مديد حصه پنجم اصلی بهشی زيور ستمه حصه بنجم

# بالوں کے متعلق احکام

مسد نورے سریر بال رکھنا نرمدگوش تک یا کی قدراس سے نیج سنت ہے، اوراگر سرمنڈائے تو پوراس منڈ وا دیناسنت ہے، اورکتر وانا بھی درست ہے، گرسب کتر وانا اورآ گے کی طرف کسی قدر برد ہے رکھنی جو گا جو کا فیشن سے جو کرنہیں ، اورائی طرح کی صدید شڈ وانا کی کھر ہے دینا درست نہیں ، ای سے معلوم ہوگی ہوگا گد آئ کی بایری رکھنی ، یا چندوا کھلوانے ، یا گلے حصد سرے بال بغرض گل نی بنوانے کا جو دستور ہو درست نہیں۔
مسسد آگر بال بہت بڑھا لئے تو عورتوں کی طرح جوڑ اپا ندھتا درست نہیں۔
مسسد آگر بال بہت بڑھا لئے تو عورتوں کی طرح جوڑ اپا ندھتا درست نہیں۔
مسسد کورت کو سرمنڈ انابال کتر وانا جرام ہے، حدیث میں عنت آئی ہے۔
مسسلہ کبوں کا کتر وانا اس قدر کدلب کے برابر ہو جا کیں شقت ہے ، اور مُنڈ ان میں اختلاف ہے ، بعضے بدعت کہتے ہیں ، بعض اجوزت دیے ہیں ، لبنڈا ندمنڈ نے ہی میں احتیا طرح ہے۔
مسلہ مو مجھرد دنوں طرف دراز رہنے دینا درست ہے ، مثر طیک لیمیں دراز ندموں ۔
مسلہ قارضی منڈ انا ، کتر وانا حرم ہے ، البنڈ ایک مُشف سے جوزا کد ہواس کا کتر وادینا درست ہے۔ اس طرح جارول طرف سے قور ا تصور الے بینا کہ سڈ دل اور پر ابر ہوجائے درست ہے۔

اس تعرکاتمام محمول اصفی موبات مصنفه مولاناتها فی است به خود به المحمل المعص قطعاً مصدر المزاس إما الموق أو المحمدق، و دکر مطحاوي أما المحمل سنة، و یکره الفرح و هو آن بحمق المعص و یترك البعص قطعاً مصدر المزاة أصابع [ردّ المحمد ۱۷۲۹ و الهديه ۱۷۲۹ و الهديه ۱۷۲۹ و الهديه محمد المحمد ا

مت در گختارے کی طرف جو بال بڑھ جا دیں ان کو برابر کر دینا لیعنی خط بنوا نا درست ہے، ای طرح اگر دونوں ابروکسی قدر لے لی جاویں اور درست کر دی جاویں رہجی درست ہے۔

من المن المنذوانانه عليه عمرابويوسف المنقول هي بهي يجهم على المنترس

مٹ ایر ایش بخیر کے جانبین لب زیرین کے بال منڈو نے کوفقہاء نے بدعت مکھ ہے، اس لئے ندمنڈوانا چاہئے۔ای طرح گدی کے بال بنوائے کوفقہاء نے مکروہ لکھاہے۔

مٹ ایر بخرض زیرنت سفید ہال کا چنناممنوع ہے، البتہ مجاہد کو دشمن پر رعب و ہیبت ہونے کے لئے دور کرتا بہتر ہے۔

مسلسد تاك كي بال أكيرنانه جائية ، يتى سے كتر ڈالنا جائے۔

منسب سینداور پشت کے بال بنانا جائز ہے، مگر خلان اوب اور غیرِ اولی ہے۔

مست موئے زیرِ ناف میں مرد کے لئے استرے دورکرنا بہتر ہے۔ مونڈتے وقت ابتداناف کے بیچے سے کرے ،اور بڑتال وغیرہ کوئی اور دوالگا کرزائل کرنا بھی ج تزہاور عورت کے لئے موافق سنت کے بیہے کہ چنگی یا جہٹی سے دُورکرے، استرہ ندلگے۔

مٹ میں 'موئے بغل میں اولی توبیہ کے موچنے وغیرہ ہے دور کئے جائیں اوراُسترے ہے منڈوانا بھی جائز ہے۔ مٹ میں: اس کے علاوہ اور تمام بدن کے بالوں کا موتڈ نا، رکھنا دوتوں درست ہے۔ ( ق)

مسلسله فيركناش ووركرنا بحي شد به البنتر كابدك لئه واراً الحرب على ناش اورمو في هذكوانا مستحب به المستحب المستحب المستحب به المستحب به المستحب به المستحب به المستحب المستود والمستود وال

مسب ہاتھ کے ناخن اس ترتیب سے کتر واٹا بہتر ہے: دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے شروع کرے اور چھنگلیا تک ہرتر تیب کتر واکر پھر ہائیں چھنگلیا ، پھر بہتر تیب کٹوادے اور دائیں انگوشے پرختم کرے ، ور پیرکی انگلیوں تک ہرتر تیب کتر واکر پھر ہائیں چھنگلیا ، پھر بہتر تیب کٹوادے اور دائیں انگوشے پرختم کرے ، ور پیرکی انگلیوں میں دائیں چھنگلیا سے شروع کر کے بائیں چھنگلیا پرختم کرے ، یہتر ہے اور اولی ہے ، اس کے خلاف بھی درست ہے۔

م ۔۔ کے ہوئے ناخن اور بال ڈن کر دینا جائے ، دنن نہ کر ہے تو کسی محفوظ جگہ پر ڈال دے ، مگر نجس گندی جگہ یر نہ ڈیلے ، اس سے بھار ہوجائے کا اند لیشہ ہے۔

مت یا ناخن کا دانت ہے کا شامروہ ہے،اس سے برص کی بیاری ہوج تی ہے۔

مناسب صلب جنابت میں بال بنانا، ناشن کاشا، موئے زیر ناف وغیرہ وُ ورکر نامکروہ ہے۔

' سنسانہ ہمریفتے میں ایک مرتبہ موئے زیرِناف ہموئے بغل ابیں اور ناخن وغیرہ وُ ورکر کے نہا دھوکرے فیستقرا جونہ فضل ہے، اور سب سے بہتر جمعہ کا دن ہے کہ قبل نماز جمعہ فراغت کر کے نماز کو جائے۔ ہمر ہفتہ میں شہوتو پندر ہویں دن سہی ، انتہا ورجہ چالیسویں دن ، اس کے بعد رخصت نہیں۔ اگر چالیس دن گذر گئے اور امور نہ کورہ سے صفائی حاصل نہ کی تو گئہگار ہوگا۔

#### شفعه كابيان

# مسه ۔ جس وفت شفیع کوخبر بیع کی پینچی اگرفور منہ ہے ندکہا کہ میں شفعہ لول گانو شفعہ باطل ہوجائے گا ، پھر س

فلمو أطعاركه بانسة والأدب، وبانه بدأ بمسحه النمي إلى الحصره ثم تحصر النسري إلى لإبهام، وحتم بإبهام النمي، والأولى تقليمها كتحليها، بعني بدأ بحنفسر رحله النمي، ويحتم بحنصره النسري [ودّ بمحار ٩ ٦٩٩] 

إذ قرادا قدم أصغاره أو حر شعره يبنعي أن يدفنه، فإن رمي به قلا بأس، وإن ألقاه في الكيف أوفي المغتسل كره؛ لأنه يورث ده إردّ لمحتار ٩ ٦٦٨ والهديه ٥ ٢٦٨ والهديه ٥ مرة والمناب مكروه، يورث البرص. وردّ المحتار ٩ ٦٦٨ من المحتار ٩ ١٩٠٨ من يكر أيما إلى المحتار ١ ١٨٠٥ من يكر المحتار ١ مهدية من يكر أيما إلى المحتار ١ مهدية ١ مهد

شخص کو دعوٰ می کرنا جائز نہیں ، جتی کہ اگر شفیع کے پیس خط پہنچ ، اور اس کے شروع میں بینجبر کھی ہے کہ فلال مکان فروخت ہوا ، اور اُس وفت اُس نے زبان سے نہ کہا کہ میں شفعہ لول گا ، یہاں تک کہ تمام خط پڑھ گیا ، اور پھر کہا کہ میں شفعہ لول گا تو اس کا شفعہ باطل ہو گیا۔

مسلمہ اگر شفیج نے کہا کہ مجھ کو اتنا روپید دوتو اپنے حق شفعہ ہے دستیر دار ہوجاؤں ،تو اس صورت میں چونکہ اپنہ حق س قط کرنے پر رضا مند ہوگیا س لئے شفعہ تو سما قط ہوا ،کیکن چونکہ بیر شوت ہے اسلینے روپیہ لیتا دینا حرام ہے۔
مسلمہ اگر ہنوز م کم نے شفعہ نہیں دلایا تھا کہ شفیع مرگیا ،اس کے وارثوں کوشفعہ نہیں گا ،اورا گرخر پرارمر گیا ،
شفعہ یاتی رہے گا۔

مند شفع کوخبر پیچی کہ اس قدر قیمت کا مکان بِکا ہے اُس نے دستبرداری کی۔ پھرمعوم ہوا کہ کم قیمت کا بِکا ہے، اُس وقت شفعہ لے سکت ہے، اس طرح پہلے سناتھا کہ فلال شخص خریدار ہے پھر سنا کہ بیس بلکہ دومر خریدار ہے، اُس وقت شفعہ لے سکت ہے، اس معلوم ہوا کہ بورا بیکا ہے، ان صورتوں میں پہلی دستبرد ری سے شفعہ باطل نہ ہوگا۔

یا بہلے سُناتھا کہ نصف بِکا ہے، پھرمعلوم ہوا کہ بورا بیکا ہے، ان صورتوں میں پہلی دستبرد ری سے شفعہ باطل نہ ہوگا۔

### م ارعت يَّنْ أَيْنِي كَلْ بْدَنْي الدرمسا قاة يَّنْ أَيْلِي كَلْ بْدَنْي كَا بَيَالَ

مسالہ ایک شخص نے خالی زمین کسی کودے کر کہا کہتم اس میں کھیتی کروجو ہیدا ہوگا اس کوفل سنسبت سے تقسیم سرلیں سے میمز داعت ہے اور جائز ہے۔

# مستسد ایک شخص نے باغ مگایا اور دوسرے شخص ہے کہا کہتم اس باغ کو پینچو، خدمت کرو، جو پھل آوے گاخواہ

- بكتاب واستمعه في أوله أو وسطه وقرأه إلى حره نظب (رة بسخام ٢٧٤/٩ والهادية ٥ ٢١٤) ورن صائح من الشدعة على عوص نظلت الشمعة ورد العوص؛ لأن حق نشفعه شت بخلاف لقناس لدفع الصرر فلا يظهر ثبوته في حق لاعتياض، ولا يشعلن إسقاطه بالجائر من الشرط فبالماسيد أولى [الهادية ٢٣/٤ والهادية ٢٠٠٥] وسطلها موت الشميع قبل الأخذ بعد نفعت أوقيعه ولاتورث، لا يطلها موت المشري [الثر المحتار ٢٠١٩ والهادية ٢٠٠١] وإدابت لشميع أنها بيعت بألف درها وسلم، ثم عدم أنها بيعت بأنق درها وسلم، ثم عدم أنها بيعت بأنف المشتري فلان، فسلم لشمعة، ورداقس له إن المشتري فلان، فسلم لشمعة، ورداقس له إن المشتري فلان، فسلم لشمعة، ثم عدم أنه عيره، فنه الشمعة، ولو بلغه شراء المعنف فسيما ثم ظهر شراء المحيم، فنه المشمعة. [الهداية ٢٩٥٧] أولى الشريعة هي عدد على الراع بنعص بخارات وهي جائزة [الهداية ٢٩٥٧] والدرا محدار والهداية ٢٩٥٧] المساقاة سنجره مس الثمر المائوة، و ذكر مده معومة، وسمى جرء من اشمر مشاعات

ایک دوس ل، یا دس بارہ سال تک عفائصف، یا تین تنہائی تقسیم کرلیا جو سے گا بیمسا قاق ہے اور ریجی جائز ہے۔ مستسئلہ ؛ مزارعت کی درتی کے لئے ہارہ شرطیں ہیں :۔

- ا. زيين کا تابل زراعت ہونا۔
- ۱ زمینداروکسان کاعاقل و بالغ بهونا به
  - ٣. مدت ترراعت كابيان كرتا\_
- ٠٠ تنج كابيان كردينا كه زميندار كابوگايا كسان كا\_
- ت جنس كاشت كابيان كردينا كه مهول مو تكريا جَومثل ـ
- م کسان کے جھے کا ذکر ہوجانا کٹل پیداوار میں کس قدر ہوگا۔
  - ے ذمین کوت لی کر کے کسان کے حوالہ کرنا۔
  - ا زمین کی پیداوار میس کسان اور ما یک کاشر یک رجناب
- ہ زمین اور تخم ایک شخص کا ہونا ور بیل ورمحنت وغیرہ مور دوسرے کے ہونے ، یا ایک کی نقط زمین اور باتی چزیں دوسرے کے متعلق ہوں۔
  - منسب گران شرا بط میں ہے کوئی شرط مفقو د ہوتو مزارعت فاسد ہوجائے گی۔
- سنسه مزارعت فاسدہ میں سب پیداوار نیج والے کی ہوگی اور دوسرے شخص کوا گروہ زبین وایا ہے تو زبین کا کرا بیموافق دستور کے ملے گا،اوراگروہ کا شتکار ہے تو مز دوری موافق دستور کے ملے گی ،گرییمز دوری اور کرا بیاس

- ولمساقه هي المعامنة في الأشجار [بهدية ٧ ١١٧ والقرائمختار ٢٠٠٩] وعدهما تصح بشروط لمانية، ص١٠٠جية الأرض سمررعة وأهللة المعاقدين، و ذكر سعم، و ذكر جسم، و ذكر فسط لعامل لاجر، و سيرط لمحبية بين الأرض ولمورعة وأهللة المعاقدين، و ذكر سعم، و ذكر حسم، و ذكر فسط لعامل لاجر، ولممل له والباقي الأجر، ولعمل له والباقي الأرض ولموسع السه ر والمعامل، و بشرط الشركة في المحارج، وكنا صحب بوكان الأرض له والباقي الأجر، ولعمل له والباقي للاجر، فهذه لثلاثة حائره [لقر المحدر ٩ ١٥٨]] وسطل إن شرط الأحدها فقر دا مسمة إلح، ويطلت في أربعة أوجه رسح [القر المحدار ٩ ١٠٤]] وإدا فسمات سمرارعة في المحارج لرب المدر، ويكود ثلاجر أجر مثل عمله أو أرضه، و لا يراد على الشرط، [القر المختار ٩/٩]]

قدرے زیادہ نہ دیا جائے گا جوآ ہی میں دونوں کے تھیم چکا تھا، لینی آئر مثلاً آ دھا آ دھا حصہ تھیم اتھا تو کل پیداوار کا نصف سے زیادہ نہ دیا جائے گا۔

مٹ سلہ بعد معاملہ مزارعت کے اگر دونوں میں سے کوئی شرط کے بہوجب کام کرنے سے انکار کرے تو اس سے بردر کام لیاجائے گا کیکن گری والا انکار کر ہے تو اُس پرزبردئی نہ کی جائے گی۔ مت سلہ اگر دونوں عقد کرنے وا ہوں میں سے کوئی مرجائے تو مزارعت باطل ہوجائے گی۔

مے۔ مے اسالے اگر مدّ ت معینہ مزارعت کی گذرجائے اور کھیتی بٹی نہ ہو، تو کسان کوزبین کی اُجرت ان زائد دنوں کے عوض میں اس جگد کے دستور کے موافق وینی ہوگی۔

ملند بعض جگددستور ہے کہ بٹائی کی زمین میں جوغلہ پیدا ہوتا ہے اس کوتو حسب معاہدہ با ہم تقسیم کر لیتے ہیں ،
اور جواجن س چری وغیرہ پیدا ہوتی ہے تو اس کوتفسیم نہیں کرتے ، بلکہ بیگھوں کے حساب سے کا شنگار سے نقد لگان وصول کرتے ہیں ، سوظا ہر آتو بوجہ اس کے کہ بہ شرط خلاف مزارعت ہے نا جائز معلوم ہوتی ہے ، مگر اس تا ویل سے کہ اس قسم کی اجناس کو پہلے ہی سے خارج از مزارعت کہا جائے ، اور باعتبار عرف کے معاملہ سابقہ ہیں یول تفصیل کی جائے کہ دونوں کی مُر او بیقی کہ فلاں اجناس میں عقد مزارعت کرتے ہیں ، اور فلاں اجناس میں زمین بطور اجارہ کی جائے کہ ویرف کی دونوں کی مُر او بیقی کہ فلاں اجناس میں عقد مزارعت کرتے ہیں ، اور فلاں اجناس میں زمین بطور اجارہ کی دونوں کی مُر او بیقی کہ فلاں اجناس میں عقد مزارعت کرتے ہیں ، اور فلاں اجناس میں زمین بطور اجارہ کے دی جائے کہ دونوں کی مُر او بیقی کہ فلاں اجناس میں جانبین کی دضا مندی شرط ہے۔

من المستند البعض زمینداروں کی عادت ہے کہ علاوہ اپنے حصہ بٹائی کے کا شنگار کے حصہ میں سے پجھاور حقوق ملازموں اور کمینوں کے بھی نکالے ہیں، سواگر بالمقطع تشہرا میا کہ جم دومن یا چارمن ان حقوق کا لیس کے بیاتو ناج مز ہے، اوراگراس طرح تشہرالیا کہ ایک من میں ایک میرمثنانی بیدرست ہے۔

مسلسد بعض لوگ اس کا تصفیہ ہیں کرتے کہ کیا ہو یا جائے گا ، پھر بعد میں تکرار وقضیہ ہوتا ہے بیرجا ئز نہیں ، یا تو

و يحر من أي عن قصصي إلا رب البدر قبلا يحر [ ندر المحتار ٢٥٥٩ والهدية ٢٠٩٧] ] وردا مات أحد المتعاقدين بطنت لمرارعة. [الهداية ٢٠٠٧] ] قبال مصت العدة قبل دراك الرزع، فعني العامل أخر مثل نصيبه من الأرض التي إدر كه. [ لقر المحتار ٢٩٧٩] و لهدية ٢٩٧٧] هكد يستبط من الدرو الشامة [٢٩٧٥] ، تفصيله في الفتاوي الهدية [٥٠٧٩] وأما الدي سرجع إلى المربوع فهو أن يكون معوماً، وهو أن يبين ما رزع الا إدا قال له ١٠رع فيها ما شفت فيجوز له أن يرع ماشاه [الهندية ٢٩٩٥]

ال تخم كان م تصريح لے لے ، ياعام اج زت ويدے كہ جوجا ہے ہونا۔

م نسب البعض جگدر سم ہے کہ کا شفکار زمین میں تھم پاشی کر کے دوسرے وگول کے سپر وکر ویتا ہے، اور بیشر طائفہر تی ہے کہ تم اس میں محنت و خدمت کرو، جو یکھے صل ہوگا ایک تہائی مثل ان محنت و خدمت کرو، جو یکھے صل ہوگا ایک تہائی مثل ان محنت و خدمت کرو، جو یکھے صل ہوگا ایک تہائی مثل ان محنت و خدمت کرو، جو یکھے صل ہوگا ایک تہائی مثل ان محنت مہدکوندروک ہوو ہال جو مُزہے، ورندج مُزہیں۔

۔ ۔۔۔۔ اس و پر کی صورت میں بھی مثل صورت سابقہ عرفا تفصیل ہے، بعض اجناس تو ان عاملوں کو ہانٹ دینے ہیں اور بعض میں فی ہیگھہ تبھی مثل صورت ہیں ، پس اس میں بھی ظاہراً وہی شبہ عدم جواز کا اور وہی تاویل جواز کی جاری ہے۔ (ق) جواز کی جاری ہے۔ (ق)

' ۔۔۔ یہ اجارہ یہ مزارعت میں ہارہ سال یہ کم وہیش مدّت تک زمین سے منتفع ہوکر موروثیت کا دعوی کرنا، جبیب اس وقت روائی ہے بھٹے مار مار قطع موسب ہے، بدون طبیب خاطر ، لک کے ہر گزاس سے نفع حاصل کرنا جبیب و زندیں۔ اگراپیا کیا تواس کی بیداوار بھی خبیث ہے اور کھانااس کا حرام ہے۔

مست مساقاة كاحال سب باتول مين مثل مزارعت كے ہے۔

منے۔ اگر پھل کھے ہوئے درخت پرورش کو دے، اور پھل ایسے ہوں کہ پونی وینے اور محنت کرنے سے بڑھتے جول تو درست ہے، اوراگر ان کا بڑھنا پورا ہو چھا ہوتو مساق ت درست نہ ہوگی، جیسے مزارعت کہ کھیتی تیار ہونے کے بعد درست نہیں۔

مسئلہ اورعقد میں قات جب فاسد ہوج ئے تو پھل سب درخت و لے کے ہونگے اور کام کرنے والے کو معہول کی مزدوری معے گی جس طرح مزارعت میں ہین ہوا۔

الا أواد المعرارع أن يسقع الأرض إلى عبره مزارعةً، فإن كان اللر من قبل رب الأرض، ليس به أن يدفع الأرص إلى غيره مر عة إلا أن أدل به رب الأرض بدلك بصا أو دلالة [الهندية ٢٠٩٥] و ما مجرد وصع بند على الدكال و بحوها، وكونه يستا جره، عده منس بدول شيء مما دكر فهر عبر معتر، فسمو جر إجراجها من يده، إذا مصت مند رجارته و يبحرها أغيره [ردّ محدر ٤ ٤٢] وهي كالمر رعه حكماً و خلافاً وكد شروطاً [الدّر المحدار ٢ ٤٧٤] ولونه أي السجر المد كور تسرة عبر مندركه يعدي بريند بالعمس، وإن مدركة فد النهب الاتصح كالمرارعة العدم الحاجة. و بدّر المحدر ٢ ٤٨٩ والهداية عبر مندركة يعدم المحدر ٢ ١٧٩ والدر المحدر ٢ ١٧٩٠]

### ت والريخ وال كاريان

مسبب جوچیز پلی بہنے والی نشے ور مہو بخواہ شراب ہویا تاڑی بااور یکھے،اوراس کے زیادہ پینے سے نشہ ہوج تا ہو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے،اگر چہاس قلیل مقدار سے نشہ نہ ہو۔ اس طرح دوا میں استعمل کرنا خواہ پنے میں بالیب کرنے میں نیز ممتوع ہے،خواہ وہ نشہ دار چیزا پنی اصلی ہیئت پر رہے خواہ کی تصرف سے دوسری شکل ہوجائے ہر حال میں ممتوع ہے۔ یہاں سے انگریزی دواؤں کا حال معلوم ہوگیا جن میں اکثر اس تم کی چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ مال میں ممتوع ہے۔ یہاں سے انگریزی دواؤں کا حال معلوم ہوگیا جن میں اکثر اس تم کی چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ مسبب کہ مسبب کہ جو جینے تم باکو، جا تفل ،افیون وغیرہ ،اس کا تھم میہ ہوجیتے تم باکو، جا تفل ،افیون وغیرہ ،اس کا تھم میہ ہوجیتے تم باکو، جا تفل ،افیون وغیرہ ،اس کا تھم میہ ہوجیتے تم باکو، جا تفل نشہ بید، کرے با اس سے ضروشد پر ہووہ تو حر، م ہے ،ادر جومقدار نشہ نہ لائے نہ اس سے کوئی ضرر

#### المراكب كالمايان

# شرکت دوطرح کی ہے،ایک شرکتِ املاک کہلاتی ہے، جیسے ایک شخص مرگیااوراس کے ترکہ میں چندوارث شریک

م أسكر كثيره بيله حرم، وكل مسكر حمره ويكره شرب دردي الحصر والامتشاط به المسرد بالكراهة الحرمة وأل هبه أجراء التحمرة ولا يحور الانتفاع بالحمر فأل لانتفاع بالمحس حرام، ولا يحور أن يداوي بها حرح ولا دبردابه؛ لأنه بوع صاحب الهداية وغيره إباحة عليته لتقد وي وبحره، ومن صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه، يدل عليه مافي عايه البيال على شرح شيح الإسلام أكل قليل السح مناح للتداوي وماراد على دلك رداك يقبل أويدهب العقل حرام، فهدا صريح فيما قلب مؤيد سبب الإسلام أكل قليل السح مناح للتداوي وماراد على دلك رداك يقبل أويدهب العقل حرام، فهدا صريح فيما قلب مؤيد سبب بحثما سابقا من تخصيص عمرال ما أسكر كثيره حرم فيبه بالمانعات، وهكذ بقال في عبره من الأشياء المحددة ويصدم تعقل وغيره يحرم تناول القدر المصر منها دول القليل المافع، وإن حرمنها ليست بعنها بل لصررها [الدر المحتمر منها ويدول أن الشيركة بوعن في عبره و شركة عقد، وهي أن يتملك رحلان شيئاً من غير عقد الشركة يبهما، وشركة عقد، وهي أن يتملك رحلان شيئاً من غير عقد الشركة يسهما، وشركة عقد، وهي أن يتملك بعلى التمير حقيقة بأن كان المحس و حداً أويمكن لتمير عصرات كنعة بحدو أن يتحلك مالا باستيلاء أو يحتبط المال رحين بعير اختيار لمالكين حلهاً لايمكن التمير حقيقة بأن كان المحس و حداً أويمكن لتمير عصرات كنعة ومشاقة، بحدو أن يتختبط المال المودية المعرب أن يراد مناع المحين، أو يدملك مالا بالمتيارة وبالصديقة الويملك مالا باستيلاء أو يحتبط المالة الهيمكن المالة المعربين، وحكمها وقوع الابادة عني مالهما، أو يدملك مالا بالتعليل، والمداكن على المحيد المعربية المحيدة المحيد ا

ہیں، یا دو بہید ملا کر دو شخصوں نے ایک چیزخرید کی ، یا ایک شخص نے دو شخصوں کوکوئی چیز بہد کر دی۔ اس کا حکم بیہ ہے کہ کسی کوکوئی تصرف بدا اور زت دو سرے شریک کے جائز نہیں۔ دو سری شرکت عقو و ہے لیتنی دو شخصوں نے یہ بہم معاہدہ کیا کہ بہم تم شرکت میں تجارت کریں گے ،اس شرکت کے اقسام واحکام ہے ہیں ،

مسلسد ایک متم شرکت عقو و کی شرکتِ عنان ہے، پینی دو شخصول نے تھوڑ اتھوڑ اروپیہ ہم پہنچا کرا تھ ق کیا کہاں کا کبڑا یا غلہ یا ور پچھ نر کھ ترکت کریں، اس میں میشرط ہے کہ دونوں کا راس المال نقد ہو، خواہ روپیہ یا اشر فی یا پیسے ہوا گر دونوں آ دمی پچھ اسباب غیر نقد شامل کر کے شرکت سے تجارت کرنا چا ہیں، یا بیک کا راس المال نقد ہو اور دوسرے کا غیر نقذ، پیشرکت سے تجارت کرنا چا ہیں، یا بیک کا راس المال نقد ہو اور دوسرے کا غیر نقذ، پیشرکت سے تبارت کو ال

مسنسلہ نشرکت عنان میں جائز ہے کہ ایک کا مال زیادہ ہوا کیک کا کم ،اور نقع کی شرکت باجمی رض مندی پر ہے، یعنی اگر بیشرط تھم رے کہ مال تو کم وزیادہ ہے مگر نفع برابرتقسیم ہوگا ، یا مال برابر ہے مگر نفع تین تنہائی ہوگا تو مجھی جائز ہے۔

مت ند ای شرکت عنان میں ہرشر یک کو مال شرکت میں ہرشم کا تصرف متعلق تبجادت کے جائز ہے، بشرطیکہ خلاف معاہدہ ندجو۔ نیکن ایک شریک کا قرض دوسرے ہے نہ ما نگاجائے گا۔

منسد اگر بعد قرار پائے اس شرکت کے کوئی چیز خریدی نہیں گئی ،اور ورشرکت تمام یا ایک شخص کا وال تلف موکع تو شرکت باطل ہوجائے گی۔اور یک شخص بھی اگر پچھ خرید چکا ہے اور پھر دوسرے کا وال ہلاک ہوگیا تو شرکت

- لشركة بعدر الحدث 1771 " وشركه عدان، وهي أن يشترك مسا ويين أو عبر مدا ويس، وتنصص بو كانة فقط دون صاحبه، [ بهدالة 7 ما ] " وشركه عدان، وهي أن يشترك مسا ويين أو عبر مدا ويس، وتنصص بو كانة فقط دون للكفالة وتصح في نوع من النجارات أوفي عمو مها، وسعص مان كل منهما و بكنه، ومع انتفاضل في رأس بعال والربح ومع للساوي فيهما أوفي أحدهما دون الأخر، ومع ريادة بربح للعامل عند عمل أحدهما [مجمح الأنهر ٢ ٢٥٥] ولا بصح بدل عائب و دين في الحالين [الهديه ٢ ٢٥٤] - التي الميكور والإن أدار دوم سنك كي كيالها كيالها كيالها كيالها المجمع الأنهر ٢ ٢٥٤]

و كيموه شيرسكم " صفح مذاب " وإدا همت من لشركة أو "حد المالين قس "ل يشتر با شيئاً، بطلت الشركة، وإلا اشترى أحدهما بماله وهلث مال الاحر قس الشراء، فالممشري سهما على ماشرك، ويرجع على شربكه بحصته من ثمه إليهديه ٢٧٦/٤ والذر المحتار ٤٨٣/٦) باطل ند ہوگی ، مال خرید دونوں کا ہوگا اور جس قدر رائ مال میں دوسرے شریک کا حصہ ہے اس حصے کے موافق زرشن اُس دوسرے شریک سے وصوں کر میاجائے گا۔ مثلاً ایک شخص کے دس رو پے شخے اور دوسرے کے پانچ ۔ دس رو پے والے نے مال خرید لیا تھا اور پانچ رو پے والے کے رو پے ضائع ہوگئے ، سو پانچ رو پے والا ، س مال میں شام کا شریک ہے ، اور دس رو پے والا اس سے دس رو پے کا شاہ نفذ وصول کر لے گا، یعنی تین رو پے پانچ آنے جا رپائی۔ اور آئندہ میں ال شرکت برفروخت ہوگا۔

مٹنے۔ اس شرکت میں دونوں شخصول کو مال کا تخلوط کرنا ضروری نہیں ،صرف زبانی ایبے ب وقبول سے ریشرکت متعقد ہوجاتی ہے۔

مٹنے ' نفع نسبت سے مقرر ہونا جا ہے لیتن آ دھا آ دھایا تین نہائی ،مثلاً اگر بول تھہرا کہ ایک شخص کوسورو پے ملیں گے، یہ قی دوسرے کا، میدجا ترنہیں۔

مت در "ایک قتم شرکت عقو د کی شرکتِ صنائع کہلاتی ہے،اورشرکتِ تقبل بھی کہتے ہیں، جیسے دو درزی یا دورتگریز باہم معاہدہ کرلیں کہ جو کام جس کے پاس آئے اس کوقبول کرلے،اور جومز دوری ملے وہ آپس ہیں آ دھوں آ وھ یا تین تہائی یا چوتھائی وغیرہ کے حساب سے بائٹ لیس میں جائز ہے۔

مٹ جوکام ایک نے لیادونوں پرلازم ہوگیا، مثلاً ایک شریک نے ایک کپڑاسینے کے لئے لیا توصاحب فرمائش جس طرح اس پر نقاضا کرسکتا ہے دوسرے شریک ہے بھی ہسواسکتا ہے، اسی طرح جیسے یہ کپڑا ہینے وار مزدوری ما تک سکتا ہے دوسر ابھی مزدوری لے سکتا ہے، اور جس طرح اصل کومزدوری دیے سے مالک سبکدوش ہوجا تا ہے اسی طرح اگردوسرے شریک کودیدی تو بھی بری ایڈ متہ ہوسکتا ہے۔

مٹ بدر ایک متم شرکت کی شرکت وجوہ ہے، یعنی ندأن کے باس مال ہے ندکوئی ہنرو پیشہ ہے،صرف باہمی ہی

و تحور الشركة وإن بم يحلطا [بهداية ٢٧٨/٤] أو لا تحور الشركة إدا شرط لأحدهما در هم مسعاة من الربح. [انهدية ٢٧٩ و تقر المحتار ٤ ٤٨٤/٦] أما شركة الصائع، وسمى شركة التعبل كالخياطين و عصباعين يشتر كال على أن يتقبلا الأعمال، و يكون الكسب سهما، هنجور دلك. [الهداية ٤ ، ، ٣٨ والقرالمختار ٤٩٣/٦] أو كن مانعيم أحدهما يلزمهما، فيصالب كل واحد منهما بالعمل، ويصالب كل منهما بالأجر، و يرأ دافعها بالدفع إنهه [القرائم على ١٤٤/٦] والهماية ٢٨٢، ٤ والهماء و ها هنهما و يبعا، هندركة الوجود، و هي أن يشتريا بوجودهما أي بسبب و جا هنهما و يبعا،

قر ردیا که دوکانداروں سے اُ دھارہ ل لے کر بیچا کریں۔اس شرکت میں بھی ہرشر یک دوسرے کا وکیل ہوگا،اور اس شرکت میں جس نسبت سے شرکت ہوگی اُسی نسبت سے نفع کا استحقاق ہوگا،لینی اگر خریدی ہوئی چیزوں کو بالنصف مشترک قرار دیا گیا تو نفع بھی نصفا نصف تقسیم ہوگا۔اوراگر مال کوئین تہائی مشترک تھہرا یا گیا تو نفع بھی تنین تہائی تقسیم ہوگا۔

تنمّه حصه پنجم اصلی بہشق زیور کا تمام ہوا، حصہ ششم ہفتم ہشتم اور دہم کا تمّه نہیں ہے آگے حصہ بم کا تمّہ آتا ہے

<sup>=</sup> مندحصل بالبع بدفعان منه ثمن ما شتر يا بالسنة، و الربح النفي بكون بينهما، و نتصمن الوكلة فيما يشتر باله، فإل شرط في الوجوه مناصفة المشتري أومثالثة فالربح كذلك إسكب الأنهر ٢٣٥/١ الصدريم كاتمرامال أرفيل مقرفة واب العاشرت كوجمناجا بينج يجفيحد فليحد فشائع بوكي بين (ي)

# تتميه حصهم اصلي ببشي زيور



چونکہ بہتی زیور ہیں مسائل مخصوص بالرِّ جال نہیں ، ای طرح اس کے حصہ نم ہیں امراض مخصوص بالرِّ جال نہیں اکسے کئے اور اُن کی تمیم و نکیل کے لئے بہتی گو ہر لکھا گیا ہے ، اس لئے صنہ مسائل کے نتم ہونے کے بعد مناسب معدم ہوا کہ مدہ بات محصوص بالرّ جال بھی اس میں شامل کردیئے جا تیں ، اس کے کا تب بھی تھیم مولوی محمصطفی صاحب ہیں۔ (کتبہ انٹرف علی عفی عنہ)

### مر دول کے امراض

آرین اس کو کہتے ہیں کہ پیشاب سے پہلے واپیشاب کے بعد چند قطرے سفید دودھ کے سے رنگ کے گریں۔
اس سے ضعف دن بدن بڑھتا ہے، اور چ ہے کیسی ہی عمدہ غذا کھائی جائے گر بدن کوئیس لگتی۔ آوی ہمیشہ ڈبل اور کر ور، زرد رہتا ہے، اور جب بڑھ جاتا ہے تو معدہ بھی خراب ہوجاتا ہے، بھوک نہیں مگتی اور جو کی کھایا ج سے بھشم شہیں ہوتا، دست آجاتے ہیں، تبض ہوجاتا ہے، جریان کے مریض کو جب قبض بہت ہوجاتا ہے تو علی جبھی مشکل ہوجاتا ہے، کیونکہ اکثر دوا تیس جریان کی قابض ہوتی ہیں، ان سے قبض بڑھتا ہے، اور تبض سے جریان کو ڈیادتی ہوجاتا ہے، اور تبض سے جریان کو ڈیادتی ہوجاتا ہے، اور تبض سے جریان کو ڈیادتی ہوجاتا ہے، اور تبض سے جریان کو ڈیادتی ہوتی ہیں، ان سے قبض بڑھتا ہے، اور تبض سے جریان کو ڈیادتی ہوتی ہیں۔

### جريان كى اقسام: جريان كى كى قىتميى بين:

() ایک یہ کہ مزاج میں گری بڑھ کرخون اور منی میں حذت آجائے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ قطرے جو پیشاب سے پہنے یا بعد میں آتے ہیں یا مکل سفید ند ہوں، بلکہ کسی قدرزردی مائل ہوں اور سوزش کے ساتھ لکلیں، بلکہ پیشاب سے پہنے یا بعد میں آتے ہیں یا مکل سفید ند ہوں، بلکہ کسی قدرزردی مائل ہوں اور سوزش کے ساتھ لکلیں بلکہ پیشاب میں بھی جلن پیدا ہوتی ہو، اور علامات بھی خون کی گرمی کے موجود ہوں، جیسے گرمی کے موجم میں جریان کوزیادتی ہونا اور سردی میں کم ہوجانا یا سرویا نی سے نہائے سے ترام پانا۔

یہ سفوف کھا کیں ، گوند ہوں ، کتیر اہجینی گوند، طب شیر ، کشتہ قلعی ، ست بہر وڑو ، دانہ الا بھی خورد ، کھی ہوں ،
ستاور ، تائمکھا نہ ، موسلی سیاد ، موسلی سفید ، موج ہیں ، گوند نیم ، اندر جوشیری ، سب تین تین ماشہ کوٹ چھان کر کئی کھا نڈ پونے چیار تولد ملا کر نونو و شہ کی بڑیاں بنالیس در ایک پڑیا ہر روزگائے کی تازی چھاچھ پو گھر کے ساتھ کھانڈ پونے چیارتولہ ملا کر نونو و شہ کی بڑیاں بنالیس در ایک پڑیا ہر روزگائے کی تازی چھاچھ میسر نہ ہوتو ہمینس کی سہی ، اگر رہ بھی نہ ملے تو مصری کے شربت کے ساتھ کھ کیں ، یہ مفوق سوزاک کے لئے بھی مفید ہے۔

- گائے کے گوشت اور جمعہ گرم چیزوں سے جیسے جیشی ، بیگن ،مولی ،گرد ، تیل وغیرہ ، جریان کی اس تشم میں کسی قدر تُرشی کا استعمال چنداں مُضر نہیں ، بشرط بیکہ بہت پُر ا ناہو گیا ہو۔

۰۰۔ ۱۰۰۰ بنایت مقوی اورسوزش پیشاب اوراس جریان کومفید ہے جوگری سے ہو۔ چھوٹی ، کیں ،طباشیر، زبرمہرہ خطائی، تالمکھانہ، بیجیند، نمرخ گلاب، زبرہ دھنیا، پوست ہیرون پسته ،دانه الا پیچی خورد، جھالیہ کے بھوں سب چھے چھو ماشہ افلی کے بیجول کی گری دوتو لدکوٹ چھان کر برگد کے دودھ بیس بھگو ئیس ،اورسایہ بیس خشک کرلیس، پھرموسی سفید، موسلی سیاہ ،شقاقل مصری ،تعدب مصری سب جیار چور ، شدکوٹ چھان کرمصری جیارتو لہ پیس کر مداکر چھے چھے ماشہ کی پُڑیا ہیں ،اورا کیگر وزودھ کی سب جیار چور ، شدکوٹ چھان کرمصری جیارتو لہ پیس کر مداکر جھے چھے ماشہ کی پُڑیا ہیں ،اورا کیگر نے باہرروز دودھ کی کئی کے ساتھ رپھائلیں۔

بر منظ نے کرم جربیان کے لئے مفید ہے اور بھوک بڑھ تا ہے اور مسک بھی ہے، تعدب مصری بھم خرفہ ، کشتہ قلعی ، بنسلوچن ، کہر بائے شععی ،گلنار ، مغز تھم کروئے تئیریں ، بہن ئرخ ، سب چھ چھ ماشہ ، مصطکی رومی دو ماشہ ، مازو تھم ریحال ، تیمن تیمن ماشہ کوٹ چھال کر ، مصری چار تو لہ آتھ ، شہیں کرمدا کرتین تیمن ماشہ کی بڑیاں بنالیس ، پھر ایک بڑیا جو را یک شریت کے ساتھ بھا تکھیں۔

یں نور ان کی اور میں ہے۔ اور میں مردی اور رطوبت بڑھ کر پٹھے کمز ور ہوکر پیدیہ ہو۔ علامت ہیں۔ اور منی نہریت رقیق ہوں نہریت ہواورا حقد ما گر ہوتو ہوئے کی خبر بھی شہو، اور منی ذرا ارادہ سے یابالکل بے ارادہ خارج ہوجاتی ہوں سے میں دووا کھا کیں۔ ندر جو شیری ہسمندر پھل جنم کو بچے بختم بیاز بختم انتقان ، عقر قرصا، ریوند چینی ، سب ساڑھے دس ور دی ایس اور نہری بیاں بنایس ، پھر ایک انڈالیس اور سفیدی اس کی فکال ڈالیس ، اور زردی اس میں

ر ہنے ویں، پھرایک پُڑ یا دو ائی مذکور کی لے کراس نٹرے میں ڈاپس اور سوراخ آئے سے بند کر کے ٹھو بھل میں انڈے کوئیم برشت کر کے کھالیں۔ای طرح میں دن تک کھا تمیں۔

ذون مغدن الله معری و مست مشکها ژاختک، گوند ببور چهر چه ماشه، وزوم مطکی روی تبین تبین ماشد، نشاسته، تاله کهانه، تعلب مصری جارچ رواشه کوٹ جهون کر، مصری ژهائی تولد ملاکر سفوف بنالیس ور پونج ماشه سے سات و شه تک تازی پانی کے سرتھ کھا کمیں ،اوراس قسم میں جوارش کمونی ایک تولد ہرروز کھا نامفید ہے۔

ایا ہے۔ ہم بریان کی وہ ہے کہ گر دہ بہت ضعیف ہوجائے اور چربی اس کی بیکسل کر بصورت مٹی نگلنے لگے، یہ حقیقت میں جریان نہیں صرف جریان کے مشابہ ہونے سے اس کو جریان کہد دیتے ہیں ،اس کی علامت سے ہے کہ بعد پیٹ ب یا قبل بیٹا ب ایک سفید چیز بلااراوہ نگلے، اور مقدار بہت زیادہ ہو، اوراس کے نگلنے سے ضعف بہت محسول ہو، نیز امراض گردہ پہلے ہے موجود ہول جیسے در دگر دہ، پھری ، ریگ وغیرہ۔

'' او این بیا بی برو مغزباد م شیری بخم خشخاش سفید ، مغزتخم خیارین ایک ایک تو به بمغزنخم کدو ئے شیری ، سونٹھ ، فسنجان ، شقاقل مصری ، وس وس و شد ، مغزنخم خریز ہ بخم خرفہ چھ چھ ماشہ ، کنیرا چار و شد ، مغز چلغوز ہ ، تو دری زرد ، تو دری سُرخ بخم گذر ، تخم هلیون اصیل دود و ماشہ کوٹ جھان کرتر نجیین خرا سانی بائیس تولہ کا قوام کر کے ملالیس ،خوراک سامت ماشہ۔

' فی ایک ایک اور نسخہ ہے، اس کا نام مجون ہوب صغیر ہے، قیمت میں کم ، نفع میں مجون لیوب کیبر کے قریب ہے۔ دور نج و گر دہ مثانداور دافع نسیان اور رنگ نکانے واں اور نبی پیدا کرنے والی ہے۔ مغز بادام شیریں ، مغز اخرون ، مغز ایستہ ، مغز حبت الفلاقل بختم خشخاش سفید ، تو دری مغز حبت الفلاقل بختم خشخاش سفید ، تو دری مغز حبت الفلاقل بختم خشخاش سفید ، تو دری سفید ، تل دھو نے ہوئے بختم جر جیر بختم بیاز بختم شلغم بختم سیست اصیل ، بہن سفید ، بہن سئر خ ، سوشی ، میں کہ بہن سفید ، بہن سئر خ ، سوشی ، بہن کر و اسمیل کہ بدہ خرف ، دار چینی قلمی ،خوانجان ، شقاق مصری بختم بلیون اصیل سب ایک ایک تولد ( کل ست کیس دوا نمیں بیسی ) خوب کوٹ کرشہداکیا کی تو دری ملائیس ، پھر سات ماشہ سے ایک تولد ( کل ست کیس دوا نمیں بیسی کوب کوٹ کرشہداکیا کی تو دری ملائیس ، پھر سما سے ماشہ سے ایک تولد تک کھ کمیں۔

#### فيعيف بإداورم عت كابيان

ضعف ہاہ کی بارہ صورتیں ہیں، ایک یہ کہ خواہشِ نفسانی کم ہوچ ئے۔ دوسرے یہ کہ خواہش برستور رہے گر عضو کخصوص میں فقور پڑجائے جس سے مجامعت پر پوری قدرت ندر ہے۔ بعضول کوان دوتوں صورق ہیں سے ایک صورت پیش آئی ہے، اور بعضول میں دونول جمع ہوج تی ہیں، جس کو صرف پہلی صورت پیش آئے ، اس کو کھ نے کی دواکی ضرورت ہے، اور اگر دونول دواکی ضرورت ہے، اور اگر دونول صورتیں جمع ہول تو گئانے کی دواکی احتیاج ہے، اور اگر دونول صورتیں جمع ہول تو کھانے اور گئانے دونول قسمول کی ضرورت ہے۔ ضعف یوہ کا بالکل صحیح باتا عدہ علی خطبیب بہت غور کے ساتھ کرسکتا ہے، اس لئے اقسام وراسیاب چھوڑ کرکٹیر اُلوقو ع تسمیں اور سبل سل مداج میں جاتے ہیں۔ غور کے ساتھ کرسکتا ہے، اس لئے تو ایس نفسانی کا کم ہوج تا۔ اس کے ٹی سب ہوتے ہیں۔ ایک بید نیز اور میں ضعف ہوگا تو قام خرفواہ شرورت ہوجائے گا۔ قدل مدین ہیں ضعف ہوگا تو قام خواہش میں مدین ہیں ضعف ہوگا تو قامت باہ میں خرورضعف ہوجائے گا۔

عدن سے کہ غذاعمہ و کھا کمیں ،اور دی سے صدمہ اور رنج کوجس طرح ممکن جو ہٹا کمیں ، ورسویا زیادہ کریں ،اور جب تک قوّت بحال نہ ہوعورت سے علیحہ و ربین ،اور مجون لبوب کمیر اور مجون صغیر اور مجوب لبوب بارداس کے سئے نہا یت مفید بیں۔ یہ تینوں نسخ جریان کے بیان بیس گذر ہے ہیں ،ایک سبب خواہش نفسانی کے کم جونے کا میہ ہے کہ در کم فرور ہو۔ اس کی عدمت ہے کہ ذراسے خوف اور صدے سے بدن ہیں لرز ہ سامحسوس ہونے گے اور مزاج میں شرم دحیا حدے زیادہ ہو۔

195

ان بیہ کہ دواء انسک اور مفرح دوائیں کھائیں ورزیدہ شرم کو بنطف کم کریں۔ دواء المسک کانسخہ بہتی زیور حصہ نم میں صفحہ کے برگزر چکاہے، اور مفرح نسخ آگ تے ہیں ان شاء اللہ تعالی ایک سبب خواہش نفسانی کے کم ہونے کا بیہ کدوماغ زیادہ کمزور ہوجائے ۔ علامت بیہ کہ جامعت سے درد سریا تقل ساعت بی پریشانی حواس بیدا ہو۔

#### سان قوّت دوغ کے لئے حرمے ہیں میامیوہ کھایا کریں۔

ا بر من است جومقوی و ماغ اور مغیظ منی اور مقوی باہ ہے ، مغز تم کدوئے شیری ، مغز تم تر بوز ، مغز تم بیضا ، مغز بوام شیری ، سب جوہ جو ماشد بانی بیس کر سنگھاڑ سے کا آٹا ، شعب مصری وسی ہوئی ، جوہ جو ماشد ملا کر تھی جارتو لد سے بھوار کر مصری سے بیٹھا کر کے بیا کریں ۔ میوے کی ترکیب بیہ کدناریل ، جھو بارہ ، مغز بادام شیریں ، شمش اور مغز چلغوز ہ یاؤیا و بھراور بیت آدھا یاؤ ملا کر رکھ لیں اور تین چارتو لے ہرروز کھا یا کریں ، ورا گر مرغوب ہوتو تھنے ہوئے چنے ماکر کھا کی کہ نہایت مجرب ہے ، اور چند نئے مقوی د ماغ طوے وغیرہ کے آگے تی ہیں ۔ ایک سب خواہش نفسانی کم ہونے کا بیہ کہ گر دہ میں ضعف ہو۔ یہ تم ان یوگوں کو ہوتی ہے جن کوکوئی مرض کر دہ کا رہتا ہے جے بھری ، ریک وغیرہ۔

مایان اگر پھری باریک کا مرض ہوتو اس کا علاج یا قاعدہ صبیب سے کرائیں ،اوراگر پھری باریک کی شکایت نہ ہو تو گرد ہے کی طافت کے سئے مجون لیوب کبیر یا مجون لیوب صغیر یا مجون لیوب بارد کھائیں۔(طب اکبر) بیتنوں نسخے جربان کے بیان میں گذر جکے ہیں۔ کبھی خواہش نفسانی کم ہونے کا سبب بیہ وتا ہے کہ معدہ یا جگر میں کوئی مرض ہوتا ہے ، علامت اس کی بھوک نہ گئا ور کھانا ہضم نہ ہونا ہے۔اس کا علائے بھی ہوتا ہے۔ کرائیس ،اوران امراض سے صحت ہوجائے کے بعد مجون زرعونی کھائیس۔اس کانسخد آ گے آتا ہے۔

# نسعن بودک کے بینر دواول ورند و باکارین حدوا مقوی بادا در مغلظ منی دافع سر ست مقوی دل ود مان مرد و

تعدب مصری دونولد، چھوہارہ آ وہ یا وہ موسی سفید، موسلی سیوہ شقاقل مصری ، بہن سفید، بہن نمر خ ایک ایک تو سہ کوٹ چھان کرسیب ولایتی عمدہ کدوئش میں نکالے ہوئے آ دھ میر ، ان سب کوگائے کے پانچ سیر دودھ میں پکائیں کہ کھویا سا ہوجائے ، پھر آ دھ سیر کھی میں بھون لیس ، پانی بالکل ندر ہے در سُر خ ہوج نے پھر بیس اعتروں کی ذروی کو تعیدہ مبلکا سا جوش دیکر مدلیس ، اور خوب ایک ذات کرلیس ، پھر کچی کھا تڈ ڈیڑھ میر ڈال کرایک جوش دے لیس کہ صلواین جائے ، پھر نہ رہیں ، پستہ اور مغز بہدا نہ جار چار چار اور مغز بدام شیریں پانچ تو لہ ، مغز فندق دوتو ہ خوب کیس کوٹ کر مدلیس ، اور جوز بوا، جوتری چھے جھے ، شہ ، زعفران دو، شہ ، مشک خاص ڈیڑھ ، شہ ، عرق کیوڑہ چار تو لہ بیس کھرل کرے خوب آ میز کرلیس ، خوراک دوتو لہ سے چھتو لہ تک ، جس کوانڈ امو فتی نہ ہونہ ڈالے۔

# معوات قوی به اتحوی معده جنوب جاندا رفع انتقان مقوی و مانچیم و پررنگ باشوالا

سوجی پاؤ بجر، گلی آ دھ سیر میں مُمونیں، پھرمصری آ دھ سیر ملہ کر حلوا بنالیں، پھر بنسوچن ، دانہ الا پُخی خورد، دارچینی قلمی چھ چھ ماشہ، گاؤ زبان ،گل گاؤ زبان ایک ، یک تولہ، تعسب مصری چی رتولہ کوٹ چھان کر مدالیں اور مغز بادام شیریں تین تولہ مغز نارجیل ، مغز کدوئے شیریں جپار جارتولہ خوب کوٹ کر ملالیں اور مُشک ڈیڑھ ماشہ، زعفران ایک ماشہ، عرق کیوڑ ہ جارتولہ میں کر ملالیں اور جپاندی کے ورق تین ماشہ تھوڑے شہد میں حل کر کے سارے حلوے میں خوب ملہ میں اور دوتولہ سے چارتولہ تک کھا کمیں ، اگر کم قیمت کرنا ہوتو مشک نہ ڈوالیں ۔ بیصلواز چے عورتول کو بھی بہت موافق ہے۔ بیصلوا خوب مل میں اور دوتولہ سے جارتولہ تھی میں مفید ہے جوضعت قلب سے ہو۔

کا جرائا حدو مقوی باہ مغلظ منی مقوی دل و دماغ فربھی لانے والا دافع شرعت و مقوی گردہ۔ گا جرد کی سُر خ رنگ تین سیر چیمل کر بڈی وور کر کے کدوکش میں تکالیں ، اور مغز نارجیل اور چیو ہارہ باؤ یاؤ کھران وونوں کو بھی کدوکش میں تکال لیں ، پھر تعدب مصری ، شقاقل مصری ، بہین سُرخ ، بہمن سفید ، موسلی سفید ، موسلی سیاہ سب دو دو تولد کوٹ چیمان کر ان سب کو گائے کے وودھ چار میر میں پکا کیس کہ کھویا سا جوجائے ، پھرا یک میر گھی میں بھوئیں اور شکر سفید دو سیر ڈ ال کر حلوابن لیس ، پھر کوند نا گوری چار تولد ، کشتہ قدی ، جوز بوا ، جوتری چھچ چھ ہ شے ، اندر جوشیریں ، ست ورو ڈور ڈور ڈور ڈور ٹولد اما پکی خورد چھو ما شدکوٹ چھس کر سالیس ، اور مغزیاد م شیریں ، مغز پستہ ، مغز جھ ما شہریں ہا ہے ۔ پانچ تولد کوٹ کر ڈ الیس اور زعفر ان تین ماشہ ، مُشک خالص ڈیڑھ ما شہری کیوڑہ میں طل کر کے خوب آ میز کرلیں ، خور اک دو تولد سے پانچ تولد تک ۔ اگر قیمت کم کرنا ہو تو مشک نہ ڈ الیس ، بیصوا بھی ضعف یاہ ک اس میں میں جو ضعف قلب سے ہومفید ہے ۔

سیرا و حدا مقوی باہ و مقاطر میں نافع در دکمر و در دیم و در دیم و در دیم و در دیم کی سنگھاڑے کا آٹا به غزگھیکوارآ دھآ دھ ہیں بھی تھی ہوئیں بھی ہیں ہوئیں ہے لئے ہیں بہت سروی ہو یا جوڑوں میں در در ہتا ہو، یا فوج یا انقوہ بھی ہو چکا ہو۔ سرومز بح مورتوں کے لئے ہی ہو جہ موجوب تی ہو ہا ہو۔ سرومز بح مورتوں کے لئے بھی ہے حد مفید ہے ، بعض لوگول کوئر عت انزال کی شکایت بہت زیادہ ہوج تی ہے ، اس میں علاوہ اور خرابیوں کے ایک یہ بھی نقصان ہے کے اولا دہیں ہوتی ، وہ اس گولی کا استعمال کریں۔ طباشیر ، مصطلی روئی ، جدوار ، جوتر می ، دار جینی قالمی بھی بھی نقصان ہے کے اولا دہیں ہوتی ، وہ اس گولی کا استعمال کریں۔ طباشیر ، مصطلی روئی ، جدوار ، جوتر می ، دار جینی قالمی بھی بھی بھی باز رائی شفید سب چارچ ررتی ، ماہی روبیاں تین ماشد ، مغز بادام شیریں ایک داند ، مرتی خوان دو درتی خوب ہوریک ہیں کہ دائی ہو ہو تی ماشد ہوئی کی مائی ہو دائی ہو کہ وہ موائی ہودود ہو ان بھی مائی ہو دورتی طلاسا ڈھے تین عدد کھر رس کر کے خوب مالیس ، بھی خوان دورتی گوئیاں بنالیس ، اور ایک گوئی تین گھند قبل مجامعت سے کھائیں ، اگر دودھ موافق ہودودھ کے اورکالی مرج کے برابر گولیاں بنالیس ، اور ایک گوئی ایش گھند قبل مجامعت سے کھائیں ، اگر دودھ موافق ہودودھ کے مدین کوزلہ دیا مائی میں دورت کا م سے ، رام ہونے کے بعد چندروز تک سے میں دورت کی میں مورت کے بود چندروز تک سے ، رام ہونے کے بعد چندروز تک

جند بيدستركا كهانا جائز بيس التي تقيم صاحب مرحوم في ال كاجوبدل تجويز كيانق ال مرتبدو بى لكه دياس - (شبيرى)

ا یک گولی ہرروز بوفت صبح کھاتے رہیں تو سئندہ زکام نہ ہو،اورا گر کھانے والا افیون چھوڑ کر چندروز اُسے کھائے تو افیون کی عاوت چھوٹ جاتی ہے، پھر بندر تنج اس کوبھی چھوڑ و ہے۔

و و سائل میں قیمت و در و ان سیاست عاقر قرع و مازوئے سبز چھ چھواشدہ دیدالا پیکی کار روہ والے پیخم ریجان تین تو س مصطلّی رومی ایک تو ساکوٹ چھون کر پانی ہے گوندھ کر دودوہ شد کی گولیاں بنالیس ، پھر تین گولی مجامعت ہے دو تین سیکٹے پہلے گائے کے دودھ کے ساتھ کھا کھیں۔

ند متوی باد مده فعن فرانی (قانون جدی) اُژوکی دار پاؤیجر لیں اور پیاز کاعرق اس بیں ڈیس کے اچھی طرح تر ہوجائے ،ایک رات ہوگار ہنے ویں ، پھرسا یہ بیل خشک کرلیں ،ای طرح تین دفعہ تر دخشک کر سے چھیکے ڈور کر کے رکھ میں ، پھر ہرروز پوئے دوتو لہ ال میں سے لے کر پیل کر کچی کھانڈ پوئے دوتو ہاور گھی پوئے دوتو لہ ملا کر بد پکا ہے ہوئے کھ یا کریں ، چولیس دن کھا کیں ،اور عورت سے میں کھر اثر دیکھیں جریان کے واسطے بھی اڑس مفید ہے۔

ننز ' مقوئی بود موند ' نی دانی ، آئم ' تنوی مرده و نیم و گائے کا گلی اور گائے کا دودھ اور پہنے کا تیل پوؤ پاؤ کھر لیں اور مل کر پکا کمیں ، یہ ل تک کہ پاؤ کھررہ جائے ، کھرا یک صاف برتن میں رکھ لیں اور ہرروز شبح دوتو لہ ہے جار تول تک کھایا کریں۔

نیز آئفوئی با و مورد و مورد کا بار قریب باشر آل چنے عمد ہیڑے دانہ کے لیں اور بیاز کے بانی میں بھگوئیں ور سامید میں خشک کریں ، سی طرح سات دفعہ ورکم از کم تین دفعہ کر کے پیس کرمصری ہم وزن مد کررکھ لیں اور یک تو میسی کواور چھ ماشہرت کوموتے وقت دودھ کے ساتھ کھایا کریں۔

نندا مقدئ بوسرومزا بول ئے لئے بیار کا پانی نجوڑا ہوا پاؤ بھر، شہد خالص پاؤ بھر ملا کر پکا ئیں کہ پاؤ بھررہ جائے ، پھرڈیڑھ تولہ ہے تین تولہ تک گرم پانی پاچائے کے سرتھ سوتے وفت کھایا کریں۔

نذ متویّ به وومتوی بدن ومعید می امرفر بی ایائے وال مغز حب القلقل بمغز باوام ثیریں مغز فندق مغز

عربيًا ركب أمين تب بحى يَحْدِر نَ نبين اورنب يت مزيد اربوتاب " تانون جدرس " قانون . " قانون د

اخروٹ یا نیج یا نیج تولد،مغز نارجیل،مغز جیغوز ہ،ست ست تو بہسب کوالگ الگ کوٹیں، پھراڑسٹھ تولہ قندسفید کا گاڑھا قوام کریں،اورایک ماشہ مشک خامص،اور نئین ماشہ زعفران عرق کیوڑ ہیں حل کر سے سی قوام میں ملاکر مغزیات مذکورہ بالاخوب ملالیں،اورڈیڑھ تولہ ہرروز کھایا کریں،اگر کم قیمت کرنا ہومشک نہ ڈاییں۔

حدوہ مندوں ہوں موہ معدو چنے عمدہ پاؤ کھرلیں اور بیاز کے پانی میں یا خالص پانی میں بھگو کیں ، جب بچول جا کیں گائے کے گئی میں بھگو کیں اور دونوں کو کوٹ کراتے شہد میں گائے کے گئی میں یا کسی گئی میں خفیف بچون لیس ، پھر برابران کے چلغوزہ لیس اور دونوں کو کوٹ کراتے شہد میں ملا میں کہ جس میں گندھ جائے ، پھر مصطلکی رومی اور دارچینی قلمی ایک ایک تولیہ ہار یک پیس کر مد میں ، اور سینی میں ڈال کر جہا کیں ، اور قتلیں ، اور دونولہ سے پانچ تو بہ تک کھایا کریں ۔

۱۰۰ تمنز تے متعویٰ باء پنے عمدہ بڑے بڑے جھانٹ کر دونولہ دات کو بانی میں بھلوکر کھیں ، سبح کو چنے بانی میں است سے نکال کرا کیے ایک کر کے کھ لیس ، بعدازاں وہ پانی شہد میں مد کر پی میں ،بعض لوگوں کواس سے بے صدیقے ہوا۔

### ابطور اختسار چندمقوئ باوغذاؤ باكاذكر

گوشت مرغ، گوشت گوسفند نرفر به، پرندوں کا گوشت، نیم برشت انڈا، خاص کر دارچینی اور کالی مرج اورخولنجان کے ساتھ یا نمک سلیمہ نی کے ساتھ، چھل کے نڈے، چڑوں اور کبوتر دل کے سر، تھی دودھ ، دودھ چاول، انڈول کا خریز لیعنی خاگیند۔

مجنون زرمونی واند کالی مرج ، پیپل ، سوئٹھ ،خرفہ ، ورچینی قلمی ، اونگ ایک ایک و شد ، تو دری نمرخ ، تو دری سفید ، بهن سفید ، بهن سُرخ ، بوزیدان ، اندر جوشیری ، قسط شیری ، ناگر موٹھ ، بالچھڑ تبن تبن واشہ کوٹ جھان کرشہد خالص ساڑھے ہارہ تو لہ میں ملاکر رکھ لیس اور ایک تولدروز کھایا کریں ، یہ مجون طبیعت میں جوش پید کرتی ہے ، جس کو بیش ب زیادہ آتا ہوائی کو بے حدم فید ہے۔

مى لعمول ٤ ، ٩ ، ٥ ، مكان استق كروحد ما في المجرد هو الجور، وفي عامون أيصافي هذا السبحة الجور فوضعاً مكان المجور فوضعاً مكان المجور أيضاً بدلة أعني حب الصنوبر التي قانون على قادري و كان الجور أيضاً بدلة أعني حب الصنوبر التي قانون على قادري و كان الجور عبدا كبر
( تالت كان كريكرم بي المحاذب عزاج و الحادين و ( تالت )

''' ن '' تو کی باہ '' والد 'نی اور '' آبیت مجھونے اور چھلے ہوئے چنول کا آٹی انڈے کی زردی پانچ عدد پانی میں پکائے ، جب حلواس ہوجائے گائے کا گھی یا جو گھی ل جائے پانچ تولیہ شہد خالص پانچ تو یہ ملہ کرمجون کا ساتوام کریس اور جارتولدروز کھایا کریں بجڑ ب ہے۔

# ضعف باه کی دوسری صورت کا بیان

وہ بیہ ہے کہ خواہش نفسانی بحال خود ہو، تکرعضو تناسل میں کوئی نقص پڑج ئے ،اس وجہ ہے جم ع پر قدرت ند ہو،اس کی کئی صورتیں ہیں: یک بید کہ صرف ضعف ادر ڈھیلا بین ہو، علائے بیہ ہے کہ بیرطعا بنا میں اور حسب ترکیب مندرجہ لگا ئیں۔ ہڑتال طبقی ،سکھیا سفید ، میٹھ تیلی ،نوش در ، جیا روں دوا کیں دو ڈونو لہ میں اور خوب ہار یک پیس کر

ن عوام میں مشہور ہے کہ کی اور شہر مدانے سے زہر ہوج تا ہے ، پیش غنط ہے۔ ( تحشی )

گائے کے خالص تھی پاؤ بھریس ملاکیں، ور پارہ وہ تولداس ہیں خوب حل کریس، پھر وہ ہے کہ بھے ہیں ڈاں کر جگی آئے پر پیکا کیں کیں بیمراو پر کا تھی شق رکر چھان کرشیشی ہیں رکھ لیس، بھر اور تھی کی آئے پر پیکا کی گئی ہیں کے دوا کیں جل کی کو کا بہوج کی باس طرح کے دھند لین سیاری اور نیچے کی جانب جے سیون کہتے ہیں بھر رہی ڈوو کر بلکا بلکا محضو تناس پرلگا کیں، اس طرح کے دھند لین سیاری اور نیچے کی جانب جے سیون کہتے ہیں بھی رہے، اور و پر سے بنگلہ پان اورا گرند مطرق و سی پان ذرا گرم کر کے لیب دیں ورشیح کو کھول ڈالیس سے تروز پا جودہ روز یا، کیس روز ایس بی کریں، اور ناشہ استعمال تک شونڈ سے پائی ور جماع سے پر بین ڈالیس سے تروز پا جودہ روز یا، کیس روز ایس بی کریں، اور ناشہ استعمال تک شونڈ سے بائی ور جماع سے پر بین کریں، اورا گراس کے استعمال کے زمانہ ہیں روز گی ور پنیر غذار کھیں تو بے صدمفید ہے، اس طرا است تکلیف بہت کم جوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ وردن ایک مسلم میں موتا، بعضول کو بانکل بھی تکلیف نہیں ہوتی را گر کسی کو تف قا تکلیف بہوتو ایک دودن ان شاخہ کریں، یا کا فورگائے کے مسلم میں ملاکر ان ویں، اورا یک صورت یہ ہے عضوتا سل ہیں خم پڑ جائے، اس کا علی ت سے کہ پہلے گر وہ کہ کری مرکز کی تد ہر کری جائے بعداز ال تو ت کی۔

ا مرا سید صورت بیت کو عضوتناسل چڑ میں سے پتلا اور آگے ہے مونا ہوجائے، بیم طن کثر جلق یو مواطق سے

امر ایک اسلی آگیب میرے کہ سب دواکو تیار کرکے میک بالشت چوڑے ورائیک بالشت لیم پیڑے پر مرہم کی طر ن لگا کر پیپ کر بتی بن کرائیک طرف ہے۔ انظر قالت کی چوتل میکی اس کو جینی کے برتن میں نے لیس وہ طلا ہے۔ ( نظر قالت )

پيرا ہوجہ تا ہے۔

ب ن مینڈک کی چربی سواتولہ، عقرقر صار مے دیں ہاشہ، گائے کا تھی ساڑھے بین تولہ، اوّل تھی کوگرم کریں پھر چربی ملا کرتھوڑی دیر تک تنے پر رکھ 'تارلیں ، اور عقرقر حابار یک بیس کر ملا کرایک گھنٹہ تک خوب حل کریں کہ مرجم سا جوج نے ۔ بھر پنیم گرم بیپ کر کے پان رکھ کر کچے سوت سے بیٹ دیں رات کولیمیٹیں اور صبح کھول ڈامیس ، ایک ہفتہ تک ایب ہی کریں۔

" به مینڈک دریائی لینا چاہئے ، کیونکہ شکل کے مینڈک کی چربی نایاک ہے، استعال اس کا جائز نہیں۔ دریائی کا بھیجیان ہوتو ہے۔ استعال اس کا جائز نہیں۔ دریائی کا دو اور ہوتو ہے۔ استعال اس کا انگلیوں ہیں ہوتا ہے۔ اگر دریائی مدن وشوار ہوتو ہوتا ہے۔ اس کی جربی کے روغن زیتون ، یاروغن بلس ں ، یا گائے کی چربی ، یام غی کی چربی ، یا جا کی چربی ذالیس ۔ اسٹ بیند کا سند ہاتھی دانت کا کر ادہ دوتو ہا، مالکنگی ، کا لے تل نونو ہاشہ ، آنبہ بعدی کیک تو لہ ، مسلکی روی ، درچینی قالمی ، عاقر قرح تین تین ہاشہ کو دور شہ ، آنج پائی باٹ کو نے جھان کر پوٹی بیس میں میں گری کی باشہ کوٹ جھان کر پوٹی بین بائد ھو کر تال کے تیل میں بینگو کر گرم کر کے سینگ کریں ، یک ہفتہ یا کم از کم تین دن سینگ کریں ۔ ایک پوٹی تین دن کا ما آسکی ہے، عمدہ تدبیر ہیہ ہے کہ پہلے آیک ہفتہ وہ لیب کریں جس میں میں میں شرک کی چربی جسم میں گزرا جس بیش دون وہ طلا لگا کئیں جو پہلی تشم میں گزرا جس بیش دون وہ طلا لگا کئیں جو پہلی تشم میں گزرا جس بیش دون وہ طلا لگا کئیں جو پہلی تشم میں گزرا جس بیش دون وہ دون وہ طلا لگا کئیں جو پہلی تشم میں گزرا جس بیش دون وہ دون وہ طلا لگا کئیں جو پہلی تشم میں گزرا جس بیش دون وہ دون وہ طلا لگا کئیں جو پہلی تشم میں گزرا جس بیش دون وہ دون وہ دون وہ دون وہ دون وہ دون وہ دون ہوں ہیں جو پہلی دیس میں گزرا جس بیش دون وہ دون وہ دون وہ دون وہ دون وہ دون وہ دون کئیں جو پہلی دون میں گر را جس

تیب کی تسمنت نب ہوں کی بیہ ہے کہ خواہش نف نی بھی کم ہواورعضو میں بھی فرق ہو،اس کے لئے کھانے کی ووا کی بھی ضرورت ہے اورلگانے کی بیان ہوئیں نفس نی تھی ضرورت ہے اورلگانے کی بھی ہے کہ خوائی کی دوا نمیں تھی اور لگانے کی قسم دوم میں بیان ہوئیں نےور کر کے ان بی میں سے نکال لیں۔

لیکن خیرصر ورستیشد یده کے اس کا استعمال جائز نہیں ، اور موسوی تیر مصطفی صلاب ہر حوم نے ناجا کر دواؤں کی بیک کمل اہر ست ایک اور خوارجی تحریر فرسانی ہے جس کا نام طبی جوہ ہے (محش) ان سنکہ باقا معروہ ناخ کرد یا جائے ۔ آپونک ڈیٹر کرنے ہے تمام اجزاء پاک ہوجاتے ہیں اور خوارجی سندہ ل درست ہوجاتا ہے یا بہت جیمون ہوک وہ غیر ڈی دم بیل شارجوتا ہے اور بلاد انتے بھی پاک ہے ، خوارجی سنتھاں اس کا درست ہے ، اور دریائی مینڈ کے جھوٹا برا سب پاک ہے بھر مینڈ کے کا درنا کر ہت ہے شائی تہیں ، اس کی بحث طبی جو ہرضیمہ جھے تیم مقصل کرزری۔ ( نظر ٹارٹ )

# چند کام کی بو تنس

ہاہ کی دوا کیں بہااوق تا ایس بھی ہوتی ہیں جن میں کچلہ یا اور کوئی زہر ملی دوا ہوتی ہے، البند احتیاط کھیں کہ مقدار سے زیادہ شدھا کیں، ورا اس کجدندر کھیں جہاں بچوں کا ہاتھ بینے جائے ،مباد کوئی کھا ہے، خاص کر طلا وغیرہ خار جی استعمال کی دوا ڈل میں ضروراس کا خیال رکھیں، کیونکہ طعے بہت کم زہرے خالی ہوئے ہیں۔ طلاء کی شیشی پر اس کا نام بلکہ لفظ (زہر) ضرور لکھ دیں۔ اگر کوئی تنظی سے کھانے کی زہر ملی دوایا طلا کھا لیاتو سب سے بہتر یہ ہے جس سے وہ دوایا طلا منگایا ہو 'س سے دریافت کریں کہ س میں کوئساز ہرتھ، پھر طبیب یا ڈاکٹر سے علاج کرا کیل۔

### م ت خواجش كابيان

بعض دفعه اس خواہش کے کم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس داسطے بینلاج بھی لکھ جاتا ہے۔ اگر خواہش نفس نی زیادتی بوتر جواتی اور تجزّ دکے ہوتو سب سے عمدہ علاج شادی کرنا ہے، اور میسر نہ ہوتو بید وا کھا کمیں۔ تخم کا ہو جمّ خرفہ بنیتیں ماشہ، دھنیا ساڑھ دس ماشہ، گلن ر،گل نیلوفر،گل نمر خ ،سات سات ہاشہ، کا فورا کیک ہ شہ کوٹ چھان کر ،سیغول مسلم ساڑھے دس ماشہ مدکر سفوف بن لیل ،اور نو ماشہ ہرروز کھا کمیں اور سیسے کا ایک تکونا کمر پر گردہ کی جگہ ہا نہ ھیں اور تیس کا ایک تکونا کمر پر گردہ کی جگہ ہا نہ ھیں اور ترش چیزیں زیادہ کھا کمیں اور تھنڈے یائی ہے نہایا کریں۔

بعض نوگوں کو پیمرش ہوتا ہے کہ اگر جماع کا انقاق ہوتو ہے صد ضعف ہوجاتا ہے، یا احتلام کی کنڑت ہوتی ہو،
یا خفیف ساہنی رآنے لگتا ہے ورد ہ غیر بیثان ہوتا ہے، ان کا عدائ میہ ہوجاتا ہے، کی پہیم تولید منی کی کی کوشش کریں،
بعدازاں تو ساور غفظت کی اس طرح کہ پہیمے دوسفوف کھ نمیں جوگرم جریان کے عداج میں بیان ہوا، جس میں
پہلی دوا گوند بہول ہے، اور گائے کی چھاچھ کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اس میں تخم فر فرقتم کا ہو، گل نیلوفر اور تئم خیورین
تین تین ہشداور بردھ لیں اور کم از کم لیک ماہ تک جماع ہے بالکل پر ہیز رکھیں، اگر چہاں اثناء میں جریان کی یا
کشر ہے احتلام کی شکایت بیدا ہو بعد ایک ہو می خلطت اور قوت کے لئے مجون لبوب باردی گا جرکا طوا مقوی
کھ نمیں ۔ ان کے نشخ ضعف بو ہے ہیں میں گذر ہے ہیں ۔

### كثرت إحتلام

ہے۔ بھی گرمی ہے بہوتا ہے بھی سردی ہے۔ اس کا عدی ہے جو جریان کا تھا۔ جریان کے باب بیس ہے غور کر کے نکال کیس ، اور موتے وقت سیسے کا ٹکڑا کمراور گر دول کے بر بر با ندھن مجرب ہے۔

فی ۱۰۰ جن ع فعل طبعی ہے اور بقائے نسل کے لئے ضروری ہے، گر کثر ت اس کی استے مراض پیدا کرتی ہے۔ ضعف بھر اُنٹل ساعت، چکر ، رعشہ ، در و کمر ، در و گر دہ ، کثر ت بیشا ب ، ضعف معدہ ، ضعف قلب خصوصاً جس کو ضعف بھر یاضعف معدہ یا سینے کا کوئی مرض ہو، اس کو جماع نہ بت مصر ہے ، غذا ہے کم از کم تین گھنٹے کے بعد جماع کا عمدہ دفت ہے ، اور زیادہ پیٹ بھر سے براور یا مکل ضواور تکان میں مصر ہے ، اور بعد فراغ فورا یا نی کی لینا سخت مصر ہے ، خصوصاً اگر شخشد امو۔ ( کل ذلک من الطب الا کبروالق ثون )۔

ن مرہ جس کو کثر ہے جن کے سے نقصان بہنچ ہو وہ سردی اور گرمی ہے ہے ، اور سونے ہیں مشغول ہو، اور خون برخ ھانے اور خشکی وور کرنے کی تدبیر کرے ، مثل ووجہ ہے یا حلوائے گا جرکھائے ، یہ ہم برشت انڈا یا گوشت کی یخنی استعمال کرے ، اگر ہم تھے بیروں بیل رعشہ محسول ہوتو وہ ماغ اور کمر پر بلکہ تن م بدن پر جمہلی کا تیل یا بابونہ کا تیل سابونہ کا تیل سابونہ کا تیل یا بابونہ کا تیل سابونہ کا تیل یا بابونہ کا تیل سابونہ کا تیل سابونہ کے لئے بیدوا مفید ہے : شہد دوتو لہ لے کر چاند کی ورق تین عدد اس میں خوب حل کر کے چائ لیا کریں ۔ جس کو جہ ج سے ضعف بصدرت ہوگیا ہووہ وہ ماغ پر بکٹر ت روغن بوام یا روغن بنفشہ یا روغن جمہلی سابور آئھ پر بالائی باند ہے اور گلاب پہائے ، اگر ہمیشہ بعد ، جماع کوئی مقول چیز ، جسے ووجہ ہو طوائے گا جر یا انڈا اور آئھ پر بالائی باند ہو اور گلاب پہائے ، اگر ہمیشہ بعد ، جماع کوئی مقول چیز ، جسے دوجہ ہو اس بارے میں سب سے عمرہ دوجہ ہے جس بیں سوٹھ کی ایک رگر دیا چھوارے رعشہ وغیرہ کوئی مرض پیدا نہ ہو۔ اس بارے میں سب سے عمرہ دوجہ ہے جس بیں سوٹھ کی ایک رگر دیا چھوارے اوٹا لئے گئے ہوں۔

نی مدہ امساک کی زیادہ ہوں اخیر میں نقصان لاتی ہے،خصوصاً اگر کیا یادھتوراوغیرہ زہر ملی دوائیس کھائی جائیں امساک کے لئے وہ گولی کافی مجھیں جوئمر عت کے بیان میں مذکور ہوئیں جس میں سونے کے ورق بھی ہیں۔

## چند متفرق نسخ

طرا ، متوی اعصاب اور منسو ہیں وراز ئی اور فرنجی یائے و لا: چیوٹے بڑے بڑے ہیں۔ مات عدد قبرستان میں ہولے میں ، ایک ایک کو ، رکر فورا دوتو لہ روغن چینیلی خالص میں ڈالتے جائیں ، پھرشیشی میں کرے کا گے مضبوط لگا کرایک دن رات بکرے کی بینگنیوں میں فن کریں ، پھرنکال کرخوب رگڑیں کہ چیو نے تیں میں حل ہوجائیں ، پھر نیم گرم ملیں ۔ ترکیب مینے کی بیرے کہ جہاے عضو کوایک موٹے کپڑے سے خوب ملیں جب شرخی پیدا ہوجائے فوراً بیٹیل ملی کرچھوڑ دیں ، پیدرہ ہیں روز ایسا ہی کریں ۔

د واخففت رصوبت و نسین ، مازود و ماشه بشگوفه اذخرایک ماشه کوٹ حیصان کرایک کیٹر اگلہ ب میں بیٹگوکراس دواسے آلود ہ کرکے استعمال کریں۔

ند النه الدرایک میں اور ایک شرع اور ایک شرک ایوا کی اور ایک کوئی کا کوئیں یا گفتی علیجدہ نکال کرآٹا کر کے ملالیس ۔

ہزالیں اور ایک میں اور ایک شرع کی لیا کریں ، چھوارے کوئی کھٹی کے کوئیں یا گفتی علیجدہ نکال کرآٹا کر کے ملالیس ۔

﴿ اللہ اور ایک میں میں میں اور کی نوام کریں ، بیضہ مرغ ہیں عدد اُ ہال کر اُن کی زردی نکال لیس اور سفیدی چھینک ویں ، پھرزردی کواس شہد ہیں ماکر خوب مل کریں کہ جون کی جوجائے ، پھر عاقر قرحا ، اور تک ، سونھ ہرایک ہوجائے ، پھر عاقر قرحا ، اور تک ، سونھ ہرایک ہوجائے ، پھر عاقر قرحا ، اور تک ، سونھ ہرایک ہوئے ۔

#### آ تشك

یہ نہایت خبیث مرض ہے۔ اس میں پیشاب کے مقام پر اور اس کے آس پاس آ بلے یا زخم ہوجاتے ہیں اور بہت سوزش ہوتی ہے، اس کے آب پاک نیلا پن یو اور اُبھار میں کم ہوتے ہیں، اور زخموں کے آس پاس نیلا پن یو اُودا پن ہوتا ہے، اکثر پہلے بیزخم پیش ہوئے جانے ہیں، اودا پن ہوتا ہے، اکثر پہلے بیزخم پیش ہوئے جانے ہیں، اودا پن ہوتا ہے، اکثر پہلے بیزخم پیش ہوئے جانے ہیں، اور اُبھی ہوتے ہیں، پھر تمام بدن میں ہوئے جانے ہیں، اس کے ساتھ کھی ہوجاتی ہے، بیر مرض کئی کئی ہُشت تک چد جاتا ہے، اس کے لئے ایک ہفتہ تک بیدوا پئیں۔ افتیون پوٹل میں باندھا ہوا، مہندی خشک، منڈی، بُرادہ چوب چینی، عشبہ، برمُدنڈی، ہرن گھری سب پانچ پانچ ماشہ

برئب شابتره، يخفظل، سفائج مستقى جه جهره شه، پوست باييه زرد، پوست بليد كابلي نونوه مشه مب كو ذيرُ هه يا وَ يالي میں پکا نیل، جب آ دھارہ جائے جچھ ٹ کرنٹر بت عناب دوتو یہ مد کر بئیں، گر گٹھی بھی ہوتو ای میں سورنجان شیریں تین به شداور بردهالیل ، اگر س سے دست آگیں و غذا تھیمڑی کھا کیں ورند شور بہ چپاتی ، بعد میات دن کے بیاگولی كها نيس مغزجمالكو شددود هيل بيكايا موااور ﴿ كَالِدِ دِهِ نِكَالا مُواء يُران زيلٍ ، يُرانا جَهِو بِاره سب أيك ايك ماشه، يُرانا گڑ ڈیڑھ وہ شہخوب ہاریک چیں کر جب مرہم ساہوجائے جنے کے ہر برگوریاں بنایس واور دو گونی روز بوقت صبح تازے یا نی کے ساتھ کھا کیں ، اس سے دست ہو نگے ، ہر دست کے بعد بھی تازہ یانی پئیں ، اگلے دن گولی نہ کھا تیں بلکہ ریددوا پئیں، لعاب ریشہ ملی پوٹ ماشہ پانی میں نکال کرشر بت عناب دوتولہ مدا کر پئیں، پھر تیسرے دن گولی حسب ترکیب مذکور کھا کمیں ،اور چوتھے دن ٹھنڈائی دوریا نچویں دن گولی اور چھٹے دن ٹھنڈ کی استعمال کریں ، اوراحتیا طامناسب بیہ ہے کہ ساتویں اور سٹھویں دن بھی شفنڈ ائی لیں میں ،غذا اُن آٹھ دنوں میں سوائے کھیجڑی یا س گودانہ کے اور پیکھ ندہو۔ اس کے بعدمہینہ ہیں روز بیعرق بیکں۔ چوب جینی بُر اد ہ کی ہوئی ،عشبہ یا نج یا لجے تولیہ، برگ شابتره ، چرایجه ، سر پیموکه ، دانه ال پیچی خورد ، پوست بهیدزرد ، پوست بلیله کابلی ، نیل معنهی ، بریدنڈی ، بُراد ه صندین وو دوتوله، سن عکی تین تو سه رات کو پانچ سیر پانی بیس بھگورکھیں ورشیح کو دوسیر دودھ گائے کا ڈال کرعر ق ساڑھے پی کی سیر کشید کرلیں ،اور تین دن رکھنے کے بعد چھاتو سہرروز شربتِ عناب دوتولہ مل کریا کریں ،ان تدبیروں ہے آتشک کے زخم بلا خار جی دوا کے بھرجاتے ہیں ،اوراگر خار جی دو کی ضرورت ہوتو ہے مرہم لگا کیں۔ جيوليه، کيله يونے چارچارتو په، کتفايا پڙي ساڙھ آتھ ماشه، دانه ، پنجي کل سادا تو په، مُردارسنگ، سنجراحت، مرح سیاہ سوا چار چار واشہ، نیلہ تھوتھ ساڑھے آٹھے رتی ، دھو نسہ بہڑ بھو نجے کے یہاں کا تنین واشہ، سب دواؤں کوال طرح بھونیں کہ جل نہ جا کیں ، پھر ہاریک ہیں کرگائے کے تھی اکیس تولہ میں ملا کر کا نورسوا جا رہ شہ ہیں کر مل لیں اور زخمول پر لگا کمیں ، میم ہم چھاجن کے لئے نہایت مفید ہے۔

ف ، ج آتشک و لے کوزیادہ گرم چیزوں، جیسے گائے کا گوشت، تیل، بلین، بیتنمی وغیرہ سے ہمیشہ کو پر ہیز جا ہے اور زیادہ تھنڈی چیزیں، جیسے تر بوز، ککڑی وغیرہ بھی کم کھائے اور چنا بہت مفید ہے۔

#### موزاك كابيان

پیٹاب کے مقام میں اندرزخم پڑجانے کوسوز اک کہتے ہیں، اس کا عدج شروع میں آسانی سے ہوسکتا ہے،اور پُر انا ہوجانے کے بعد نہایت دشوار ہے۔

ت نے ہملے زخم کےصاف ہونے کی بعداز ان بھرنے کی تدبیر کریں ،اس طرح کہ ارنڈی کا تیل جارتو لہ دودہ میں مذا کرشکر ہے میٹھا کر کے پہلیں۔اور ہر دست کے بعد گرم یا فی بیئیں۔ دو پہر کوسا گودانہ دود ہیں یکا ہوا،شام کودود ھ عاول کھا کمیں ،انتھے دن پیشنڈائی پئیں۔ کعاب ریشہ طمی یا بچے ماشہ بختم خرفہ یا بچے ماشہ یا نی میں کال کرشر بت بنفشہ د وتولہ کر کے بیئیں،اورا گر بہروز ہ کا تیل مل جائے تو دو بوند وہ بھی بتاشہ میں کھا تیں۔تیسر سے دی بھرارتڈی کا تیل بموجب ترکیب مٰدکوراور چوشخے دی ٹھنڈائی اور یا نجویں دن پھرارنڈ کی کا تیل اور چھنے دن ٹھنڈائی پئیں۔غذا بر برسا گودانہ وردودہ جا ول رہے۔ نتیوں مسہلوں کے بعد بیسفوف کھا ئیں ،شورہ تلمی تین تولہ ،سنگجرا حت مغز ،مغز تخم خيارين بخم خرفه، تخم كاسني، خارخسك، نشاسته نو نو «شه، كل ارمني مسمنع عربي، ريوند چيني، حب كالنج ، ست بهروزه ،مغز تخم تر بوز ، دم الاخوين جيه جيه و شهكوث حيمان كر في كصاندً گياره توله ملا كرنونو ماشه كي پژيال بناليل - يهر ا کیک بڑیا کھ کراویر ہے گئم خیارین بانٹے ماشہ یانی میں ہیں کر جھ ن کرشر بت بزوری بارد دوتولہ ملا کر پیکیں۔ پندرہ دن یا کم از کم ہفتہ بھرکھا نمیں،غذاد دودھ جاول یا شنڈی تر کار ہیں اور گوشت ہو، بعداز ں میسفوف کھا نمیں ،اگر پچھ ضرورت باتی رہی ہوطبہ شیر، گندھک زرد سات سات ماشہ مغزقتم خیارین چودہ ، شہ بخم خرفہ، کتیرا، ہلدی جیار عاررتی ،مرکمی دورتی ،گلنار چیرتی ،زرشک انیون خانص ،زراوند ، مدحرج ایک ایک ماشه، تل وُ <u>صلے ہوئے ساڑھے</u> تیره ما شدکوٹ چھان کر کچی کھانڈ برابر ملا کرنونو ماشد کی پڑیا بنالیں ،اورا یک پڑیا ہرروز تازه یانی کے ساتھ بھانگیں ، ا گرقبض کرے تو دوتولہ تقی رات کوسوتے وفت کھالیہ کریں ، کم از کم پندرہ دن بیسفوف کھا ئیں ، بعد صحبت مہینہ ہیں دن وہ عرقِ مصفّی پئیں جو آتشک کے بیان میں گزراجس میں پہلا جزو چوب چینی ہے۔ سوزاک والے کومرج کم کھانی جا ہے ،اور کجنال کی کلی بہت مفید ہے،اور جو پر ہیز آتشک کے بیان میں گذراوہ یہاں بھی ہے۔ يناك أن الشيخ موزاك توتي تكليل كيا جواتين ماشه بهرمد بيها جوا، وم الاخوين ، پچنكرى سفيد بريال ، سنگ جراحت

چھ چھ ہ شدخوب پاریک چیں کرانگور کے پتول کے پائی اور مہندی کے پتول کے پائی چھٹ نک بھراور بکری کے دورہ آدھ پاؤیل کردو شد کیٹر ، بیانگ چھٹ نک بھراور بکری کے دورہ آدھ پاؤیل مل کردو شد کیٹر ہے میں چھان کر کا بنگی کی پیچاری ہے جسے وشام پیچاری لیس ، بیانگ نسخہ چاردان کو کافی ہے۔ تو تیا کی تھیل س طرح ہوتی ہے کہ اس کو چیس کر کسی برتن میں بلکی آگ پر کھیس اور جلہ تے رہیں ، جب رنگ بلکا پڑجائے ، کام میں لائیں۔

، ، ، کیملی سوزاک میں بیشاب کا مقام بند ہوجا تا ہے اس صورت میں گرم پانی سے دھاریں بیابا بونہ بانی میں بیگا کردھاریں۔اگرکسی طرح نہ کھلے تو ڈ اکٹر سے سلائی ڈیوا کیں۔

#### こいかよう がしょー

اس مرض میں چنک بھی ہوج تی ہے اور پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے۔

من گل با بوند ،اکلیل املک بختم کتان ،سبول گندم ، دوسیر پانی میں پکا کر دھاریں ،اور بینگ مرز نجوش فرفیون ، اکلیل املک ،گل با بونه تین تین باشد کوٹ جیھان کرشہد میں ملا کر نیم گرم لیپ کریں اور مجونِ کمونی یا جوارش زرعونی کھا کیس (صب اکبر)اس کانسخه ضعف باه کے بیان میں گذرا۔ غذا بھی مقوی کھا کیں۔

#### آنت أنر تااورفو طے كابر هنا

بیٹ میں آنتوں پر چوروں طرف ہے کئی جھیں لیٹی ہوئی ہیں، ان میں سے بیچ کی ایک جھلی میں فوطوں کے قریب ووسور نے ہیں، ان سوراخوں کے بڑھ جانے یا بھٹ جانے سے اندر کی جھٹی می آنتوں کے یا بلاآنتوں کے یا اندر کی جھٹی بھی بھٹ کرآنتی فوطوں میں نئک بڑتی ہیں اس کو آنت تر نہ کہتے ہیں، عربی ہیں س کا نام'' قبل وفتی'' ہے، وربھی فوطول میں یانی سے اتا ہے اس کو عربی ہیں'' اور '' کہتے ہیں، اور بھی صرف ریاح آج ہے ہیں اس کو اس کو عربی میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو عربی ہیں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو عربی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو عربی کیا جاتا ہے۔ اس کی جاتا ہے۔ اس کی تو اس کی کہتے ہیں اس کو عربی کیا جاتا ہے۔ اس کی کہتے ہیں اس کو کو کربی کیا جاتا ہے۔ اس کی کہتے ہیں اس کی کہتے ہیں اس کی کو تین کیا جاتا ہے۔ اس کی کربی کی کربھی کو تین کیا جاتا ہے۔ اس کی کربی کی کو تین کیا جاتا ہے۔ اس کی کربھی کو تین کی کربی کی کربی کی کربھی کو تین کیا جاتا ہے۔ اس کی کربھی کی کربی کی کربھی کی کربھی کے کہتے گئیں کا کربھی کی کربھی کی کربھی کو کربھی کی کربھی کی کربھی کربھی کی کربھی کی کربھی کی کربھی کی کربھی کو کربھی کی کربھی کے کربھی کربھی کو کربھی کو کربھی کی کربھی کے کہتے گئیں کا کربھی کربھی کی کربھی کی کربھی کربھی

' سے ہوج تا ہے۔ سے ہوج تا ہے۔ ما نے جیت لیٹ کر آ ہت آ ہت دیا کراوپر کو چڑھا کیں۔ اگر و بانے سے نہ چڑھے تو گرم پانی سے دھاریں اور روغن بابونہ گرم کر کے ملیں اور تھی پانی میں پکا کر باندھیں ، جب نرم ہوج نے تو د با کراوپر کو چڑھا کیں جب چڑھ جائے تو یہ لیپ کریں تا کہ آئندندا ترے۔

گنارا قاقیہ، ہزوئے سپر، ایلواء کندر، جوز اسرو، رال کوگل ، ابھل سب چیے چیے ہاشہ کوٹ چیون کر سپر لیٹ ہری کوہ
کے پانی میں پکا کر ملا کر کپڑے میں لگا کر چپکا کیں اور پٹی با ندھ دیں ، اور تیکن روز تک چیت اللا سے رکھیں ۔ یہ لیپ
فتق کی جملہ تشموں کو مفید ہے۔ خواہ آئن اُٹر کی ہو یا ریاح ہو یہ پانی ہو، ورغذا صرف شور بادیں ۔ بعد تین دان کے
آہت اُٹے ویں اور ٹہلنے ویں ، اور یہ یہ وہ بارہ کریں اور لگوٹ با ندھے رہا کریں ، ایک تدبیر نہایت مفید ہے کہ
ایک پٹی میں ایک ڈیل چید یا اور کوئی سخت چیز اسنے وزان کی ہی کر اس پٹی کولئوٹ کی طرح ایر با ندھیں کہ جیساس
میکہ رہے جہاں آئن اٹر نے کے وقت بھو لاین معلوم ہوتا تھا کہ اس سے وہ جگہ ہروقت د نی رہے ، اس سے چند
روز میں وہ موراخ بند ہو جو تا ہے اور آئت اُٹر نے کا اندیشہ پالکل ٹیس رہتا۔ اس ترکیب کوٹالا بگانا کہتے ہیں ۔ ایک
پٹیاں اگریز کی بنی ہوئی بھی بھی ہیں ۔

آس، موقیل دو دو تولد نے کر دو پولی بنا کر گلاب میں وردو تولد نے کے بیان میں اباجرہ ، نمک اور بھوی دو دو تولد نے کر دو پولی بنا کر گلاب میں وُل کر بینکیس اور دارجینی قلمی بیس کر با بونہ کے تیس میں ملاکرا کنٹر مداکر بی اور بیگونی کھایا کر ہیں۔
میٹر کو فرس، انبیسون رومی ، اسپیند مصطفی ، زعفر ان سب سات سات ماشہ پوست بلید کا بلی ، پوست جیلد آ مدساڑھ دو دو دو در در ماشہ بنی گوگل ساڑھے تین تین ماشہ پودید ختک ، قسد شیر ہیں، نرکچورہ دروئے عقر فی اس روں پونے دو دو ماشہ بنی اور گوگل کو بانی بین گھول کر باقی دوا کیس کو نے چھان کر ملاکر گولیاں چنے کے برابر بنالیس اور ساڑھ چیار ماشہ بنیاں مقد میں مقد ہے ،
پنیاں محتف شکلوں اور مختف ناب کی ہوتی تیں، بہتر یہ ہے کہ داکر اس کا کی مری کے برابر بنامیس اور ایک کوں روز کھ کی شندے ،
مزان داے کہ کی مند ترفقل سیو تھ جو ماش کھیکوار کے بانی میں خوب ہیں کرگویوں کالی مری کے برابر بنامیس اور ایک کوں روز کھ کی شندے مزان داے کہ گولیاں بہت مفید بیں۔ ( نظر ناس ) سند مختر کے ۔ طب اکبر۔

ہرروز بھا تک لیا کریں اور مجون قلاسفہ یہ معجون کمونی بھی کافی ہے، چندروز متوانز کھا نمیں ،غذا میں بھوا اور مولی زیادہ مفید ہیں ،اور بادی چیزوں سے پر ہیز ضروری ہے۔

تنہ من فوطول میں پانی آ جانے کے بیان میں ، پانی کم پیا کریں وردواوی کھا ئیں جوقیلہ ریمی میں گذری اور بیالیپ کریں ،عافر قرحاد وتولہ ، زیرہ سیاہ ایک تولہ ہاریک پئیں کرمونیر منقی چیرتولہ معاکرا تنا کوٹیس کہ یک ذات ہوکرمش مرجم کے ہوجائے ، پھر گرم کر کے میچ وشام لیپ کریں۔ جب پانی زیادہ آ جائے تو عمدہ علاج ڈ کٹر سے نکلواد بیٹا ہے ۔

م م جونکہ ان تینول قسموں کے معداج میں زیادہ فرق نہیں، ہرتشم کی علامتیں تفصیل کے ساتھ نہیں ہیں اکہ می مختفر س فرق ہے ہے کہ گرشتم اول ہوخواہ فقط جھلی لٹک آئی ہو یا مع آنت کے اُٹر کی ہوتو مشکل ہے اور پر کو چڑھتی ہے، اوراگر ریاح ہوتو ذرا دبانے سے چڑھ ج تی ہے، اوراگر پانی ہوتو کسی طرح نہیں چڑھ سکتا، اور فوطہ چکدوار معموم ہوتا ہے اور جمعہ جمعہ بڑھتا ہے، لنگوٹ باندھے رہن جملہ اقسام میں من سب ہے، اور حرکت تو کی ور یو جھا تھ نے اور زیادہ چیز نے اور بادی چیزوں سے پر ہیز لازم ہے فیق کی اور بھی چند تشمیس ہیں جن کا علاج بلارائے طبیب کے نہیں ہوسکتا۔

سنت انڑنے کے عدیج میں مجھی مسہل کی ضرورت ہوتی اس میں طبیب سے رائے لینا ضرور کی ہے۔ ۔

نی میں میں موقع میر دون اس کے کہ آنت اُترے یاریاح آجائیں بیانی ہو، علامت اس کی سیے ہے کہ تکلیف مطلق نے ہواور ندنو طول کی کھال چمکدار ہو، ندد بانے سے بخت معلوم ہوں۔

» نه معجون فلاسفه پچه عرصه تک کها کیں اور پچنگری سفید تیل میں گھسکر لیپ کریں۔

۱۰۰۱ ۔ پ پنڈول بیس ماشد، شوکران ( یک بوٹی کا نام ہے) دو ماشہ سرکہ بیس خوب بیس کر لیپ کریں (اگر شوکران نہ ہے اجوائن خراسانی ڈالیس) بیرمرض بعض مقامات میس کنٹرت سے ہوتا ہے اورمشکل ہے جاتا ہے، اس کے من سب ہے کہ شروع ہی میں علاج کریں اور پچھ عرصہ تک نہ چھوڑیں۔

ن سے بیٹ ان اس میں ان اعضاء میں وروہونے لگتاہے بدون اس کے کدورم ہویا سنت اُترے۔

نو طے بڑھنے کی میک دورد واجوست قسموں میں مفید ہے تم یا کو کے ہرے ہتوں کا پانی یاؤ بھر اموم روات دھ پاؤ ، دونول کو مد کر پیالیس کہ بیانی جل کرموم روج ہے ، چھراس موم کی تکییہ بنا کرر کھ بیس اور صرف اس کوؤرا گری دے کر باندھ کریں جڑتے ہے۔

# ت ارتڈی کا تیل ملیں کرا کٹر اقلہ م میں مفید ہے ،اگراس سے نہ جائے قوطبیب سے ہوچھیں۔ فوطول یا جنگا سول میں خراش ہوجا نا

یا کتر پینے کی شوریت ہے جوجاتا ہے ای واسطے گری کے موسم میں زیادہ ہوجاتا ہے۔
مان گرم پانی اور صابان ہے وھو یا کریں تا کہ میل نہ جے ، اور سفیدہ کا شغری روغن گل میں ملاکر مگا ئیں ، اور اگر خراش بڑھ گئی ہوا ور زخم ہو گیا ہو بیمرہم لگا ئیں۔ گند روم اراخوین ، مرکی ٹوٹو ، شد، اجوا، مرو، رسنگ ، انز روت سات سات ماشہ پاریک چیس کر روغن گل سات تو لہ میں ملا کرخوب گھونٹیں کہ مرہم ہوجائے جس کو فوطوں ورجنگا سول میں پیسند زیاوہ آتا ہو مہندی کا بانی یہ ہرے دھنیہ کا پی فی مرک ہونی میں ملا کر لگا یا کرے۔
میں پسینہ زیاوہ آتا ہو مہندی کا بانی یہ ہرے دھنیہ کا پی فی مرک ہونو سرک اور روغن گل مد کرمیس ، اورا گرزیا وہ سوزش نے ہوئو مرک اور روغن گل مد کرمیس ، اورا گرزیا وہ سوزش شہونو شہونو ہو تو سرک اور روغن گل مد کرمیس ، اورا گرزیا وہ سوزش شہونو چھوارے کی تھی اور مطمی سرکہ جی گھس کر لگا ئیں۔ (طب اکبر)

قد وقع الفراغ عنه للحامس عشر من ذيقعده ٣٢٣ إهـ في ميرته فالحمد لله الدي بعزته وجلاله تتم الصلحت، وصلى الله تعالى على حير حلقه سيدنا محمد و آله وأصحابه بعدد الكائنات. ووقع الفراغ عن النظر الثالث للسابع والعشرين من الربيع الثاني ٣٣٣ إهـ في ميرته أيضاً اعتشالاً لأ مواخي هي الله ومحبي المولوي شبير على التهانوي مالك أشرف المطابع و مدير رسالة النور.

( حاں ناظم ادار ہُ اشر فیہ یا کتان مقابل مولوی میہ فرخانہ کرا چی تمبل)

#### والتماري كالأمام أنث

حقر نے حب ارشاد حضرت سیدی و مولائی جناب مورتا اشرف علی صدحب ( بسن ) سیال ها میں مرد ندامراض کے علاج ان چندورقول میں لکھے تھے، اور بیدس لیجنتی گو ہر کے اخیر میں گئی ہوکر چھپ سیاتھا،
اس کے بعد بہت جگہ جھپ کرشائع ہوتا رہ، خیال ہوتا ہے کہ ایک بار احقر نے نظر ٹائی بھی اس پر گ تھی، اب رہجا اثنانی سیمیسیا ہیں تھی نظر ڈالی ہے وربعض رہجے اثنانی سیمیسیا ہیں تھی نظر ڈالی ہے وربعض بعض جگہ کوئی شخہ نیا اور کہیں بطور حاشیہ کو بڑھا یہ ہے، ان اضافات کے ماتھ نظر ٹالٹ کا لفظ بڑھا دیا ہے۔ تا کہ جس کے باس پہلے کا چھیا ہوا ہے رہمالہ ہو وہ بھی ان کوفل کرلیں۔ فقط

محمصطفي بجنوري

# ببشي جو ہرضمیماصلی بہشی گوہر

بسُم اللهِ الرَّحُمسِ الرَّحِيْم و صَلَّى اللَّهُ تعالى على خَيْرِ خَلْقِه سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وسلَّم الجَمْعِيْن. مع تداه راس كَمْ تداه راس كَمْ تداه راس كَمْ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَلَى اللهِ المَّالِم المُعْلَم الجُمْعِيْن.

(۱) فرہ یا جناب رسول اللہ سی بیٹے نے ۔ کشرت ہے موت کو یا دکروہ اس لئے کہ وہ یعنی موت کا یادکرنا گنا ہوں کو دُور کرتا ہے ، لیعنی جب انسان موت کو بکشرت یا دکرے گا اور فیا سے براد کرتا ہے ، لیعنی جب انسان موت کو بکشرت یا دکرے گا تو دُنیا ہیں بی نہ کئے گا ، اور طبیعت وُنیا کے سامان سے نفرت کرے گی اور زامد ہوجائے گا ، اور آخرت کی طلب اور وہاں کی نعمتوں کی خواہش اور وہاں کے عذاب ور دناک کا خوف ہوگا۔ پس ضروری ہے کہ نیک اعمال ہیں ترقی کرے گا اور مدہ صی سے بیچ گا۔ اور تمام نیکیوں کی جڑ زید ہے یعنی دُنیا سے بیزار ہونا ، جب تک و نیو سے اور اُس کی جروری قونی ہوگئے ہوں اور بار ہا عرض کیا جا چکا ہے کہ مورضر وربید نیا و بید نیا وی فرون میں ، ابتدا اس فد مت سے وہ ضرح ہیں ، بلکہ جس جوموقو نے عیہا ہیں عباوت کے وہ مطلوب ہیں اور دین ہیں داخل ہیں ، ابتدا اس فد مت سے وہ ضرح ہیں ، بلکہ جس و نیا کی فد مت کی جاتی ہوئی ہے اس سے وہ چیز ہیں مراو ہیں جوحی تعالی سے عاقل کریں ، گوسی ورجہ ہیں ہی ، جس ورجہ کی غلات ہوگی آئی نہ مت کی جو گی ہوں کہ موت کی یا داور اس کا دھیان رکھنا اور اس ن ذک اور عظیم الشان سفر کیلئے تو شہ تیار کرنا ہر عاقل ہیں ، درجہ کی یا داور اس کا دھیان رکھنا اور اس ن ذک اور عظیم الشان سفر کیلئے تو شہ تیار کرنا ہر عاقل ہیں ۔ نو ہے ۔

(۲) دوسری حدیث بین آیا ہے کہ جوہیں بارروزاند موت کو یا دکر ہے تو ورجہ شہادت بائے گا، سواگرتم اس کو یا د کرو گئے تو گلری کی حالت میں تو وہ (یا دکرنا) اس غنا کوگراد ہے گا۔ لینی جب غنی آ دمی موت کا دھیان رکھے گا تو ال غنا کی س کے نزویک وقعت ندر ہے گی جو ہا عب غفلت ہے، کیونکہ یہ سمجھے گا کہ عنقریب بیدال جھے ہے جدا ہونے والا ہے اس سے علہ قد ہید. کرنا کچھ نافع نہیں بلکہ مضر ہے، کیونکہ مجوب کا فراق باعث اذبیت ہوتا ہے۔ ہاں وہ کا م کرلیں جو وہ ان کا م آئے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، لیل ان خیالات سے مال کا پھی کر ااثر نہ پڑے گا، اورا گرتم اُسے فقرا درشکی کی حالت میں یا دکرو گئے تو وہ (یا دکرنا) تم کوراضی کردے گا تہاری ہمراوقات ہے، لیمنی جو پھی تمہاری

كرالعمار١٥٠/٢٣١ رقيم: ٢٣١/١٩١ رواد بن أبي الدياعل أنس مرفوعاً. [كدافي كبراهمان ٢٣١/١٥ رقيم: ٢٣١/١٥]

تھوڑی معاش ہے اس سے راضی ہوج و گے ، کہ چندروز ہ تیام ہے پھر کیوں غم کریں ،اس کاعوض حق تعالی شانہ تہا یت عمدہ مرحمت فرما کیں گے۔

(٣) فرما یا جناب رسول الله النوائين نے سے شک زمین البنته پُکارتی ہے ہردن ستر بار: أے بنی آدم! کھا بوجو جیا ہو اور جس چیز ہے رغبت کرو، ہیں خدا کی شم لبتہ میں ضرورتہ رے گوشت اورتمہارے پوست تھاؤ تگی۔اگرشہ ہو کہ ہم تو ۔ و زر مین کی شنتے ہیں تو ہم کو کیا فائدہ؟ جواب ہے کہ جناب رسول کریم ﷺ کے ارش دعالی سے جب یہ معلوم ہو گیا کہ زمین اس طرح کہتی ہے قرجیے زمین کی آواز ہے دنیادل پر سرد ہوج تی ہے سی طرح اب بھی اثر ہونا ج ہے کہ چیز کے علم کے واسطے میرکیا ضروری ہے کہ اُسکی واز ہی ہے علم ہو بلکہ مقصود تو اس کاعلم ہوتا ہے خواہ کسی طریق ہے ہو، مثلاً کوئی تخص مثمن کے تشکر کوآتا دیکھ کر جبیں گھبراتا ہے ور 'س سے مدا فعت کا سامان کرتا ہے،ای طرت کسی معتبر تشخص کے نبر دینے ہے بھی گھبرا تا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کو دخمن کے شکر کا آنامعلوم ہو گیا جو گھبرانے اور مدا فعت کے سامان کا ہاعث ہے،اور کوئی مخبر جناب رسالت ماب علیہ افضل الصلو ۃ والسلام سے پڑھ کر بیکہ ہے ہے برابر بھی نہیں ہوسکتا، پس جب اور لوگوں کے کہنے کا اعتبار کیا جاتا ہے تو آپ کے فرمودہ کا تو بطریق اوں اعتبار ہونا عا ہے ، کیونکہ بہایت سے بیل ، حدیث میں ہے: کفی بالموت و اعظاً و ہالیقین غنا ترجمہ بیے کہ کافی ہے موت یا متباروا عظ ہونے کے ( میٹی موت کا وعظ کا فی ہے کہ جو تحض اس کی یا در کھے اس کوؤنیا ہے ہے رغبت کرنے کے لئے اور سی چیز کی حاجت نہیں )اور کافی ہے یقین روزی ملنے کا باعتبار غنا کے ، (لیعنی جب انسان کوحق تعالی کے وعدہ پریقین ہے کہ مرذی حیات کواس اندازہ سے جواس کے حق میں بہتر ہے رزق ضرور دیاجا تا ہے تو بیکا فی غنہے، ایہ شخص پریشان نہیں ہوسکتا بلکہ جو ول ہے غناھاصل ہوتا ہے اس سے بیاملی ہے کہ اس کو فنانہیں ،اور ول کو فناہے کی معلوم ہے کہ جو مال اس وفت موجود ہے وہ کل کوچھی باتی رہے گا یانہیں ،اور خداوند کریم کے وعدہ کو بقاہے ،جس قدر کہ رزق موعود ہے ضرور ملے گاخوب مجھالو)۔

( ۱۰ صدیث میں ہے کہ جو شخص پیند کرتا ہے تی تعالیٰ سے منالوحق تعالیٰ بھی اُس سے وصل جا ہیں ، اور جو حق تعالیٰ بھی اس سے وصل جا ہتا ہو ہتر تعالیٰ بھی اس سے حق تعالیٰ ہیں جا ہتا تو بتد تعالیٰ بھی اس سے و داست میں نہ پیند کرتا ہے اور و نیا کے ول وجاہ اور ساز وسان ن سے جدائی نہیں جا ہتا تو بتد تعالیٰ بھی اس سے و داست و نیرت یا عن نور در مردوعاً کہ می کس عدر ۱۵ ۲۳۲، رفع ۲۲۲، رفع ۲۲۰، وقع میں معالیٰ مردوعاً اِکتابی کیر العمال ۲۲۲، ۲۲۲، روجہ ۲۲۲، وادہ اُحدہ و عرد کد می کیر العمال ۲۲۲، ۲۲۰، وردہ ۲۲۰، وردہ اُحدہ و عرد کد می کیر العمال ۲۲۲، ۲۲۰، وردہ ۲۲۰، وردہ اُحدہ و عرد کد می کیر العمال ۲۲۰، ۲۲۰، وردہ کولفا اِسے رودہ اُحدہ و عردہ کد می کیر العمال ۲۲۰، ۲۲۰، وردہ اُحدہ و عردہ کد می کیر العمال ۲۲۰، ۲۲۰، وردہ کولفا اِسے رودہ اُحدہ و عردہ کد می کیر العمال ۲۲۰، ۲۲۰، وردہ اُحدہ و عردہ کد می کیر العمال ۲۲۰، ۲۲۰، وردہ و عردہ کی کیر العمال ۲۲۰، ۲۲۰، وردہ و کاردہ و کار

مانا البند فرویتے ہیں ، اور ظاہر ہے کہ بغیر موت کے خدائے تعالی سے مل قات غیر ممکن ہے۔ پس چونکہ مُوت فریعہ مل قات محبوب حقیقی ہے، لہذا مومن کومجوب ہوئی چاہئے ، اور لیے س مان پیدا کرے جس سے موت نا گوار نہ ہو، یعنی نیک انکی ل کرے تا کہ بہشت کی خوشی ہیں موت محبوب معلوم ہو، اور معاصی سے اجتن ب کرے تا کہ موت مینوض نہ معلوم ہو، کیونکہ گنہ گار کو بوجہ خوف عذاب شدید موت سے فرت ہوتی ہے، اس لئے کہ موت کے بعد عذاب ہوتا ہے۔ اور نیک بخت کو بھی گوعذاب کا خوف ہوتا ہے اور جنت کی بھی اُمید ہوتی ہے، اس لئے کہ موت کے دنیک بخت کو بوجہ فوف بوتا ہے اور این کی بھی اُمید ہوتی ہے، اگر تجربہ ہے کہ نیک بخت کو بوجہ وراس دہشت کے موت سے نفرت نہیں ہوتی اور اُمید کا اثر بہقابلہ خوف کے بخت کو بوجہ وراس دہشت کے موت سے نفرت نہیں ہوتی اور اُمید کا اثر بہقابلہ خوف کے غالب نہیں ہوتا اس لئے وہ موت سے غالب ہوج تا ہے، اور ای طرح یہ بھی تجربہ ہے کہ کا فرو ف تق پر اثر اُمید غالب نہیں ہوتا اس لئے وہ موت سے نہایت گھرا تا ہے، اور ای طرح یہ بھی تجربہ ہے کہ کا فرو ف تق پر اثر اُمید غالب نہیں ہوتا اس لئے وہ موت سے نہایت گھرا تا ہے، اور ای طرح یہ بھی تجربہ ہے کہ کا فرو ف تق پر اثر اُمید غالب نہیں ہوتا اس لئے وہ موت سے نہایت گھرا تا ہے۔

( \ \ \ ) حدیث ہیں ہے جونہلائے مُر دے کو پس ڈرھک لے اس کو ( یعنی کوئی بری بات مثل صورت بگر جانا وغیرہ فاہر ہواوراس کے متعلق پورے احکام بہتی زیور حصد وم بیس گذر پی ہیں وہاں ضرور و کیے لینا چاہئے ) پھیا لے گا اللہ تدی لی اس کے گناہ ( لیمنی آخرے میں گناہوں کی وجہ ہے س کی رسوائی نہ ہوگی ) اور جوگفن وے مُر دے کو تو اللہ تعلی اس کو مُندس ( جوایک بار یک ریشمین کپڑے کا نام ہے ) پہناوے گا آخرے میں ۔ لیعضے جال مُر دے کے گام ہے ڈورتے ہیں اوراس کو تنوس بھے ہیں۔ بیخت بیہودہ بات ہے۔ کیا ان کوم نائیس سے بنے کو خوب مُر دے کی خدمت کو انجام دے اور تو اب جزیل عصل کرے ، اور اپنام نایا دکرے کہ آگر ہم ہے بھی لوگ ایسے بی تو گئیں جیسے ہم بچتے ہیں تو ہمارے جنازہ کی کی گیفیت ہوگی ، اور جب نہیں کہ حق تعلی بدر دینے کو اُس کو ایسے بی لوگوں کے حوالہ کردیں ۔ حضرے علی می نے فر ماتے ہیں کہ فرہ یا جنب رسول اللہ ہیں نے : جو مُنسس دے مُر دے کو ، اور آس کو اور آس کے بجائے کا فور بھی کا لی ہے ) فور کھی اس کے بجائے کا فور بھی کا ٹی ہے اور آس کے آس دے ، اور آس کے جائے کا فور بھی اس کے بجائے کا فور بھی کا ٹی ہے ) فور اور آس کے نہائے ہوئے گئی ہوں ہوئے گئی ہول ہے اس طرح جن تھی کہ اس دن جبکہ اس کی میں نے اس کے بجائے کا فور بھی کا ٹی ہے ، ور آس دن جبکہ اس کی میں نے اس کو جنا تھا ( گناہوں ہے ) فور ور بوجائے گا ہوئے گئی ہوئے کہ آس دن جبکہ اس کی میں نے اس کو جنا تھا ( گناہوں ہے ) فور تھی کہ قالوں کا میں نے اس کو جنا تھا ( گناہوں ہے ) فور تھی کہ قالوں کی میں نے اس کو جنا تھا ( گناہوں ہے ) فور ایس کی مین نے اس کو جنا تھا ( گناہوں ہے ) فور ایس کو بھی کھی ہوئے کہ اور کی کہ بوجہ کیں ، قالوں کا میں ہوئے کہ بھی ہوئے کئیں ہوئے کئیں ۔ قالوں کو میں نے اس کو جنا تھا ( گناہوں ہے ) فور ایس کے بھی ہوئے کہ کی گئیں گئیں گئیں کو بھی کہ اس کے بھی ہوئی کی ہوئی کئیں گئیں گئیں گئیں کی بھی ہوئیں کی میں ہوئی کی بی تا ہوئی کئیں گئیں گئیں گئیں کے دی کو اور کی کی بعد کی کو کو کی کی کی کو کو کی کو کی کو کی کھی کی کو کو کھی کھیں کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کھی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کھی کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو

روه الصرائي عن أني أمامة مرفوعاً [كد في كتر العمال ٢٤٤،١٥، وقم ٢٢٢٦٤] ، رواه نسب تي [كدا في كر العمال ٢٤٤/١٥ رقم: ٢٢٢١ مؤلف)

ا ۱۱ : حدیث میں ہے جونہلا و ہے مردے کوہش چھیا لے اس کے (عیب) کوتو اس کے جالیہ کہیرہ ( لیتنی صفائر میں جو بڑے صغائر میں ) گناہ معاف کردیئے جائیں گے،اور جوائے گفن دے اللہ تعالی اس کو جنت کا مندس اور استبرق پہنے گے ،اور جومیت کے لئے قبر کھود ہے ہیں اس کواس میں دنن کرے، چاری فریائے گا ابتداتی لی اُس تشخف کے لئے اس قدرا جرجوش اس مکان کے تواب کے ہوگا جس میں قیامت تک اس شخص کور کھتا ( یعنی اس کو اس قدراجر ہے گاجتنا کہ اُس مردے کورہنے لئے قیر مت تک مکان عاریت دینے کا اجرماتا)، واضح ہو کہ جس قدر فضیلت اور تواب مُر دے کی خدمت کا اس وقت تک بیان کیا گیا ،سب اس صورت میں ہے جبکہ محض امتد تعالیٰ کے واسطے خدمت کی جائے ، ریا ، اُجرت و غیرہ مقصود نہ ہو۔ ورا گرا جرت لی تو تو اب نہ ہوگا ،اگر جدا جرت لینا جائز ہے سُناه بیس ،مُرجوازِ أجرت امرِ دیگر ہےاور تو اب امر دیگر۔اور تمام دینی کام جواجرت لے کر کئے جاتے ہیں بعضے تو ا ہے ہیں جن پر 'جرت بیٹا حرام ہےاوران کا تواب بھی نہیں ہوتا،اور بعضے ایسے ہیں جن پر اُجرت بیٹا جائز ہے اور وہ ول حلاں ہے مگر تو اب تہیں ہوتا۔ خوب محقیق کر کے اس پرعمیدر آید کرنا جائے ، بیموقعہ تفصیل کانہیں ہے ، مگر ان اُ مور کے متعلق ایک مفید ضروری بات عرض کرتا ہوں تا کہ اہلِ بصیرت کو تنبہ ہو، وہ بیے ہے کہ جن عمال دینیہ پر اُجرت لینا جائز ہے اُن کے کرنے ہے بالکل تُواب نہیں ملتا، گر بچند شروط تُواب بھی ملے گاغور ہے۔ سنو \_ کوئی غریب من دی جس کی بسراوقات اورنشقات واجیه کاسوائے اس اُجرت کے اور کوئی ذریعینیں ، وہ بقدر حاجت ضرور بیہ دین کام کر کے اُجرت لے اور بیر خیال کرے کئی نیت ہے کہ اگر ذریعہ معیشت کوئی اور ہوتا تو میں ہر گز اُجرت نہ لیتا اور حسبةٔ لند کام کرتا۔ یا ب حق تعالیٰ کوئی ذیر لیداییہ پیر کر دیں تو میں اُجرت چھوڑ دوں ورمفت کام کروں ، تو ایسے خفس کودینی خدمت کا ثواب سے گا ، کیونکہ اس کی نیت اش عت دین ہے ،مگر معاش کی ضرورت مجبور کرتی ہے ، اور چونکہ طلب معاش بھی ضروری ہے اور اس کا حصل کرنا ہی ادائے تھم البی ہے، اس لئے اس نیت لیمی تحصیل مع ش کابھی تواب ملے گا، اور نیت بخیر ہونے سے بیدووں تواب ملیں کے بگران قیود پر نظر غائر کر کے مل کرنا حاہے ،خواہ مخو ہ کے خرج بردھالیٹا اور غیرضروری خرجت کوضروری سمجھ لیٹا ،اور اسپر حیلہ کرنا ،اس عالم غیب کے ہاں نہیں چلے گاوہ در کے ارادوں سے خوب واقف ہے۔ بیتر قبل نہایت تحقیق کے سرتھ قلمبند کی گئی ہے اور مأخذ اس کا شامی وغیرہ ہے۔ اور قا ہر ہے ہے کہ جس میں تو کل کے شرائط جمع ہوں اور پھروہ نیک کام پر اُجرت لے تو اگر وہ ان نیتوں کو بھی جمع کر لے جن کے اجتماع سے تو اب تحریرہوا ہے تب بھی اُس کو گو تو اب معے گا متر تو کل کی فضیات فوت جوجائے گی۔ تامل فائله کہ قینی مسلمانوں کو خصوصان میں سے اہلی علم کو اس بات میں خاص تو جہد واحتیاط کی ضرورت ہے کہ خالق اکبر کے وین کی خدمت کر کے اس کی رضا حاصل شکر تا اور بغیر کسی خت مجبور کی کے ایک منفعت قلیلہ عاجلہ پر نظر کرنا ، کیا حق تھی کی صرفت کر کے اس کی رضا حاصل شکر تا اور بغیر کسی خت مجبور کے ایک منفعت قلیلہ عاجلہ پر نظر کرنا ، کیا حق تھی لی کے ساتھ کسی درجہ کی ہے مرقبی نہیں ہے۔ ہمارا کام ترغیب اور وفع مفاط ہے ، اور امور مہد میں تھسیق کا ہم کو حق حاصل نہیں ہے ، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ تو اب کی ہم کو حق حاصل نہیں ہے ، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ تو اب کی ہم کو حق حاصل نہیں ہے ، مگر اتنا خرور کہیں گے کہ تو اب کی ہم کو حق حاصل نہیں ہے ، مگر اتنا خرور کہیں گے کہ تو اب کی ہم کو حق حاصل نہیں ہے ، مگر اتنا خرور کہیں گے کہ تو اب کی ہم کو حق حاصل نہیں ہے ، مگر اتنا خرور کو بھر بھی تھی بھی خبیر آ بھی بھراً ، بھی تو اب کا می میں میں کا بھی تو کہ بھی تو بھی ان میں میں میں میں تھی ہو کہ کو تو بھی تھی ہو کہ کو تو بھی تھی ہو کہ کو تو بھی تھی بھی تو بھی تھی تو بھی تھی تھی تو بھی تو بھ

( \_ ) حدیث میں ہے کہ پہلاتخذ مؤمن کا بہ ہے کہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اُس مخض کے جواُس کے جنازے پرنماز پڑ ہتاہے یعنی صغیرہ گناہ ،علی ما قالوا۔

ر ۱) حدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان ایس نہیں ہے کہ وہ مرجائے ،اوراس کے جنازے پرتین مقیل مسمانوں کی نماز پڑھیں گرواجب کرلیا(اس نے جنت کولینی اس کی بخشش ہوجائے گی)۔

(4) حدیث میں ہے کہ نہیں ہے کوئی ایہ مسمان کہ وہ مرج نے کہی کھڑے ہول بیٹی نماز پڑھیں اس (کے جنازے) پر چالیس مرد بیلے جو شرک نہ کرتے ہوں خدات کی کے ساتھ ۔گر بات میہ ہے کہ وہ (نماز پڑ ہے والے) خفاعت قبول کئے جائیں گے اس (مردے) کے باب میں (لیعنی جنازے کی نم زجوحقیقت میں دُعا ہے میت کے لئے قبول کر ں ج نے گی اور اُس مرُدے کی جشش ہوجاوے گی۔

(۱۰) عدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان ایہ نہیں جس (کے جنازے) پرایک جماعت نماز پڑھے ہگریہ بات ہے کہود (لوگ) شفاعت قبول کئے جاویں گے اس (میت) کے بارے میں۔

روه محكيم عن أس مرفوعاً [كد في كبر العمال ١٥ ، ٢٤٦ ، رقيم ٢٢٥٥ مؤهد] رواه أحمد و أبوداؤد. [كدا في كبر العمال ٢٤٦/١٥ رفع ١٤٦٢٥ روه أحمد و أبودؤد [كذفي كبر العمال ١٤٦/١٥ رقيم ١٤٦٧٦] ٤) رواه أحمد وغيره. [كنز العمال ١٥/٣٤٦/١ رقم: ٢٤٦٦]

( ا حدیث میں ہے کہ بیل ہے کوئی مردہ کہ 'س پرایک جماعت مسمی نوں کی نماز پڑھے (جوعد دمیں ) سو ہوں، پس سفارش کریں وہ (نمی زی لینی وعا پڑھیس) اس کے لئے مگریہ بات ہے کہ وہ سفارش قبول کئے جا کہ گئے اس کے بارے میں ( بینی ان کی دُعا قبول ہوگی اور اُس مُر دے کی مغفرت ہوجہ وے گی )۔

(۱) صدیث میں ہے جواٹھائے چے رول طرفین جارپائی (جنازے کی) قواس کے جاپیس کبیرہ گناہ بخش دیئے جا کمنگے (اس کی شخفیق اوپر گذر چک ہے)۔

﴿ ﴿ ﴾ حدیث میں ہے فضل اہل جن زہ کا ( لیعنی جو جنازے کے ہمراہ ہوتے ہیں ان میں )وہ ہے جوان میں ہمت زیادہ ذکر ( القد تعاں کا ) کرے اس جنازے کے ساتھ اور جونہ بیٹھے یہاں تک کہ جنازہ ( زمین پر ) رکھ دیا ہے ۔ اورزیادہ پورا کرنے وال بیچ ند ( تو اب ) کا دو ہے جو تین ہرائی پر مٹھی بھرف کے ڈاے ( لیعنی ایسے مخص کو خوب تو اب ملے گا)۔

(۱۱) صدیت میں ہے کہ اپنے مردول کو نیک قوم کے درمیان میں وفن کرو، اس سے کے بیٹک مُر دہ ذیت ہوتی ہے، ہے بوجہ یُر کے بیٹک مُر دہ ذیت ہوتی ہے، ہے بوجہ یُر کے پڑوی کے (یعنی فاسقول یا کافرول کی قبروں کے درمیان ہوئے ہے مُر دے کو تکلیف ہوتی ہے، اور صورت اذیک کی بیہ ہوتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے روتے چوائے ہیں، اس واویل کی وجہ سے روتے چوائے ہیں، اس واویل کی وجہ سے روتے چوائے ہیں، اس

ا ۱۱۱) حدیث میں ہے۔ جنازے کے ہمراہ کشرت سے لا الدالا اللہ پاھو جنازے کے ہمراہ اگر ذکر کرے و آہستہ سے کرے اس کے کا درجے فرکر کی اور کا کہ میں میں میں میں میں میں کے کہ دورہے فرکر کرنا جنازے کے ساتھ شامی میں مکر وہ مکھ ہے۔

ا اس السيح حديث ميں ہے جس کوحا کم نے روايت کيا ہے کہ فر ، ماجنا ب رسول اللہ ﷺ نے بيس نے تم کوئع کيا ۔ اس کا د جو اب کی نظر دری ہے آگا د جو جو اب کی بین ہے تا گا د جو جو اب کی بین ہے تی تعنی است کروں کی بینی منازی کی بینی منازی کی بینی کے بینی منازی کی بینی کے بیائی کے بینی کے بی کے بی کے بیائی کے بینی کے بیائی کے بیائی کے بیائی کے بینی کے بینی کے

رواه مسيم[بات من صنّى عبيه ماته رقم الحديث ٢٩٩٨] وغيره. [كنز العمال ١٥ ٢٤٦، رقم:٢٢٦٢] رواه بن عبيا كروعيره ، كنر العمال ١٥ ٢ ١٥٧ رفية ٢٣٣١] " رواه بن سجار [كبر العمال ٥ ٢٥٢ رفية ٢٣٤٢] رواه بن النحلية ، كنير العمال ٢٥٤/ رفية ٢٣٦١٤ ... رواه الديسمي مرفوعاً ، إكناد في كثر العمال ١٥ ٢٧٤،

قبروں کی اس لئے کہ وہ (زیارت قبور) دل کوزم کرتی ہے، اور دل کی نرمی سے نیکیا سمل میں تی ہیں، اور رُل تی ہے۔ اور دل تی خرص کے بیں، اور رُل تی ہے۔ اور دل تی خرص کو، اور تم نہ کہو کوئی غیر مشروع بات قبریر۔

(۱۱) حدیث میں ہے کہ نہیں ہے کوئی مرد کہ گذرے کسی ایسے خص کی قبر پر جسے دہ دنیا میں پہچ نتا تھا پھراُس پر سلام کر ہے، مگریہ بات ہے کہ دہ میت اس کو پہچان لیتا ہے اوراس کوسرم کا جواب دیتا ہے ( گواس جواب کوسلام کرنے والانہیں سنتا)

، أخرج أبو محمد السمر قندي في ١١) قل هواللدشريف ك فضائل بين ابومحم مقدى

رواه بن ماجة [رفع الحديث ١٥٧١، كذا في كر العمال ٢٧٢/١٥ رقم ٤٢٥٤) . رو د تمام وعيره مرفوعاً بسمد جيد [كذا في كتز العمال ٢٧٧/١٠ رقم ٢٢٧٧، رقم ٢٢٥٩]

فصائل قبل هوالله أحد عن على مرفوعاً: "من مرّعلى المقابر وقرأ (قل هوالله أحد) إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات، أعبطي من الأجسر بعدد الأموات.

(١) أخرج أبوالقاسم سعد بن علي الزيجاني في فوائده عن أبي هريرة مرفوعاً: من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقبل هوالله أحد وألهكم التكاثر، ثم قال: اللُّهِم إلى قلد جعلت ثواب ما قرأت من كالامك الأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى. (") أخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس في أن رسول المه الناج قال: من دخل المقابر فقرأ سورة يس حقف الله عمهم وكمان له بعدد من فيها حسنسات، هده أحاديث أوردها الإمام السيوطي في شرح الصدوربشرح حال الموتكي والقبور (ص ١١٣مطبوعه دارالكتب العلميه، بيروت) قال المعلق على رسالة بهشتي گوهر "الحديث الاول

حضرت میں بنی فزیرے مرفوعاً روایت کرتے ہیں ، جو شخص قبر متان میں گذرے وہ گیارہ مرتبہ اس سورہ شخص قبر متان میں گذرے وہ گیارہ مرتبہ اس سورہ شریف کو پڑھ کراہل قبور کواس کا تواب بخش دے تو پڑھنے والے کواتنا تواب مے گاجس قدر مردے کہ اس قبر متان ہیں دفن ہیں۔

(٣) ابو القاسم سعد بن على زشجاني حضرت ابوہر ریرہ رہ انگنے ہے مرفوعاً اس کے فضائل میں بیان كرت بين كدجو مخص قبرستان ميس حائے اور سورہ الحمداور قبل هو الله احد اورالهكم التكاثر ير هے اور كي : البي إيس في اس ير هن كا تواب اس قبرستان کے مسلمان مردعورتول کو بخشا،تو وہ سب مُر دے روز چزااس کی شفاعت کریں گے۔ (۳)عبدالعزیز صاحب خلاں نے بروایت حضرت انس بیان کیا کہ رسول اللہ التوانی نے فرمایا :جو قبرستان میں آئے پھرسورہ سین پڑھے اس قبرستان کے جن مروول پر عذاب ہور ہا ہے خداتی لی اس میں شخفیف فرہ دیتے ہیں اور پڑنے والے کو اتنا تواب ہوتا ہے جس قدر ٹمر دے اس قبرستان میں میں ، ان احادیث کو امام سیبوطی برانشینیہ نے کتاب شرح الصدور في احوال الموتى والقيور (ص ١١١ مطبوعه در رالکتب انتظمید ، بیروت ) پیل بیان کیا ہے۔

والشالث يدلان ظاهراً على أن الثواب الثواب الشواب الشواب الشوات يصل إليهم السرد الشواب أن الأموات يصل إليهم السرد السرد الشواء والا يتجراى" ( تأمل). مردول كو فيرتشيم كه برابراتا بسراي" ( تأمل).

احقر اس کی تو ختیج میں کہت ہے کہ مطلب اس قبرستان کے مُر دوں کے برابر ثواب سنے سے ہے کہ تو ب بخشنے والے نے ایک نیکی کی ہے، اس کے معاوضہ میں اس کواس قبرستان کے تمام مدفون مُر دوں کی تعداد کے برابر نیکیوں ملیس گی، کے ایک نیکی خداوند تن کی جہ اپنی رحمت سے مدفون مُر دول کو ثواب بغیر تقسیم کئے پورا عنائن فر، کمیں گے تو بڑ ہے والے کے لئے بھی جزا اس طرح ملے گی گویا اُس نے ہرمُر دے کے لئے علیحد و میرچد و پڑھ کر ثواب بخشا۔

## مسائل

س ال جماعت میں اوم کے قراءت شروع کرنے کے بعد کوئی شخص آکر شریک ہوتو اب اس کو ثنا لینی سبحانگ اللّٰہ میر پڑھنا جا ہئے یہ بہیں واگر چ ہے تو نیت باند ھنے کے ساتھ ہی پاکس وقت؟
﴿ وَ بِ مُبِينَ بِرُهِ عِنَا جَا ہِئَے۔

سوال (۲) کوئی خض رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہوا،اب رکھت تواس کومل گئی مگر ثنا فوت ہوئی۔اب دوسری رکعت میں ثنا پڑھنی چاہئے یا کسی اور رکعت میں یاؤ ہے ہے ساقط ہوگئی؟ جواب: کہیں نہیں پڑھے۔

۔ و (۳) رکوع کی تبیج سہوتے تجدے میں کہی ، لینی بجائے سبحاں رہی الأعدی کے سبحان رہی العظیم کہتار ہایا برعکس اس کے قوسیدہ سہوتو نہ ہوگا یا نماز میں کوئی خرابی تو نہ ہوگا ؟

اس شمیم میں بیرس تے مسئے حصرت تق نوی سے بید نے اضافہ قرمائے ہیں (شبیر علی)۔ ان ان المحدار ۲۳۲/۲. جواب اس سے ترک سنت ہوا، اس سے مجد ہ مہولا زم ہیں آتا۔

، رکوع کی تبیع سجدہ سہومیں کہہ چکاتھ اور پھر بجدہ ہی میں خیال آیا کہ بیدرکوع کی تبیع ہے واب بجدے کی تبیع یاد آنے پر کہنا چاہئے یارکوع کی تبیع کافی ہوگی؟

۔ اگرامام یامنفرو ہے تو تبہیج تحدے کی کہدلے اورا گرمقندی ہے توامام کے ساتھ اُٹھ کھڑا ہو۔

ا مازین جمائی جب ندر کے تو منھ میں ہاتھ دے بینا جا ہئے یا تہیں؟ جوا ب جب ویسے ندر کے تو ہاتھ سے روک لیٹا جائز ہے۔

، با او بی اگر سجدے میں گریڑے تواہے بھر ہاتھ سے اُٹھا کرسر پرد کھ لینا جا ہے یا نظے سرنماز پڑھے؟ • ب سریرد کھ لینا بہتر ہے اگر تمل کثیر کی ضرورت نہ پڑے۔

، ایسان با نماز میں سورؤن تھے۔ کے بعد جب کوئی سورۃ شروع کریے تو بسم اللہ کہہ کرشروع کریے ،اورا گردورکوع والی سورت پڑھے تو شروع سورۃ پر بسم اللہ کے ، وردوسری رکعت میں جب اسی سورت کا دوسرارکوع شروع کرے تو بسم اللہ کے یانہیں؟

۱۰ ب سورۃ کےشروع میں مندوب ہے اور رکوع پڑئیں۔ وائلداعلم سند نامش ہیں ہیں ہیں ہیں ا ساسید امام کو بغیر کسی ضرورت کے محراب کے سوااور کسی جگہ مبعد میں کھڑا ہونا مکروہ ہے ،مگر محراب میں کھڑ ہے ہونے کے وفت پیر ہا ہر ہونے جا ہمیں۔

منسد جودعوت نام آوری کے لئے کی جائے تواس کا قبول ندکر نا بہتر ہے۔

منت اور بن براجرت لیناحرام ہے، لیکن گواہ کو بفقر رضر درت اپنے اور پنے ہیں وعیال کے خرج کے بے لین

<sup>&</sup>quot; ردّ المحتار ۲/۱۶ ۲. ردّ المحتار ۱۹۸/۲ الدّر المحار ۱۹۱۲. - طحطاوي على المراقي ص ۲۳. 2 ردّالمحار ۲/۹۹۶. (٢ صفالي معاملات.

جائزے، بفتراس وقت کے جوصرف ہو ہے، جبکہ اُس کے پاس کوئی ذریعۂ معی ش نہ ہو۔

مند۔ گرمجلس دعوت میں کوئی امر خلاف شرع ہو سواگر وہاں جانے کے بل معلوم ہوجائے تو دعوت قبول نہ کرے، البت اگر قوی امرید ہو کہ میر ہوجائے گا تو جا البتر ہے، اور اگر معلوم نہ تھا اور وہاں جا کر ویکھا: سواگر میخص مقتدائے دین ہے تب تو کوئ آئے اور اگر مقتدا نہیں، عوام الناس ہے ہے: سواگر عین کھانے کے موقع پر وہ امر خلاف شرع ہے تو وہال نہ بیٹھے، اور اگر دوسرے موقع پر ہوام الناس ہے ہے: سواگر عین کھانے کے موقع پر وہ امر خلاف شرع ہے تو وہال نہ بیٹھے، اور اگر دوسرے موقع پر ہے ایس کے نیر بجبوری میٹھ جائے، اور بہتر ہے کہ صاحب مرکان کوفہمائش کرے، اگر اس قدر ہمت نہ ہوتو صبر کرے اور دل ہے نے بیان کوئی مقتدائے ویں نہ ہو، لیکن ذی اثر وصاحب وجا ہت ہوکدلوگ اس کے افعال کا اتباع کرتے ہوں تو وہ ہی س سالہ میں مقتدائے وین نہ ہو، لیکن ذی اثر وصاحب وجا ہت ہوکدلوگ اس کے افعال کا اتباع کرتے ہوں تو وہ ہی س سالہ میں مقتدائے وین نے تھم میں ہے۔

من سند بینک میں روپیج کر کے اس کا سود لین وقطعی حرام ہے۔ بعض وگ بینک میں اپنارو پیدسرف تفاظت کے خیاں ہے رکھتے ہیں سود میں لیلتے ، گریہ فلا ہر ہے کہ بینک اس رقم کو محفوظ نیس رکھے گا، بلکہ سودی کا روبار پر گائے گا، اس طرح س میں بھی ایک فتم کی اعاب تو یہ کہ بینک کی تجور ہوں کے ایک دوخانے (جتنی ضرورت ہو) کرایہ حفظت کے بئے صاف ہے بنار صورت بیہ کہ بینک کی تجور ہوں کے ایک دوخانے (جتنی ضرورت ہو) کرایہ پر لے لئے جا تیں اور ان میں روپید کھا جے نے نیادہ دو ہیہ ہے تو پوری تجوری کرایہ پر لے لی جائے ، جب روپید کی ضرورت ہوا تمیں رکھد ہے، اور جب ضرورت ہو تکال لے، اس طرح روپید بھی محفوظ رہے گا اور سود و نجیرہ کا گناہ بھی شہوگا۔ اس طرح پوری تجوری یا س کے خانے کرایہ پر لینے کو بینک کی اصطلاح میں (لاکر) میں رکھنا کہتے ہیں، بیضرور ہوگا کہ اس طرح بجائے روپیہ کا من فع ملنے کے اپنے پوس سے کر ہے کی رقم خرج کرنا ہوگی، گر کہتے ہیں، بیضرور ہوگا کہ اس طرح بجائے روپیہ کا من فع ملنے کے اپنے پوس سے کر ہے کی رقم خرج کرنا ہوگی، گر ایک عظیم مقصد کا ورجہ رکھتا ہے جس کے سامنے پیخرج بہت معمول ہے۔

الهديد ٢٣٤ و ٢٣٤ م ٢٥٦. ١ الن مسئله كا عبارت معفرت عليم لامد عن منتقى ، بلكه بن صاحب في طبيع أبكته ان كي تقى اورس عبارت من بديك روييه ركين كوم هدفة حرم كها تفاجوال زمانه جن وعث تكيف و حرج تقاء بهذا يورت مسئله كي عبارت بمثوره جناب مور نامفتى محمد في صاحب ويو بندى زيدم جرجم ورست كروك في اورا يك مهل صورت تجويز كردى كي ،امندتو الي توفيق عمل عطافر ما كيس - (شبيم مل)

مست و جوشن پر خاندگرر باہو یا پیشاب کرد باہوتواس کوسلام کرنا حرام ہاوراس کا جواب وینا بھی ہائز نہیں۔
مست کرکوئی شخص چندلوگوں میں کسی کا نام لے کراس کوسلام کرے مشالاً ہوں کیے اسلام ملیک یا زید ، تو جس کوسلام کیا ہے اس کے سواکوئی اور جواب دیو ہے تو وہ جواب نہ سمجھا جائے گا ، اور جس کوسلام کیا اس کے ذیتہ جواب فرض باتی رہے گا ، اگر جواب نہیں وے گا تو گنبگا رہوگا ، گراس طرح سلام کرنا خو ف سفت ہے ۔ سفت کا طریق یہ خرض باتی رہے گا ، اگر جواب نہیں وے گا تو گنبگا رہوگا ، گراس طرح سلام کرنا خو ف سفت ہے ۔ سفت کا طریق یہ ہے کہ جم عت میں کسی کوخاص نہ کرے اور السلام علیم کہے (مؤلف) ۔ اور گرسی ایک بی شخص کو سلام کرنا ہو جب بھی خواہ جواب جس کو دیا جاتا ہے ایک بی شخص ہو یا زیادہ ہوں" دیا جو اللام" کہنا جا ہے ۔

۔۔۔۔ سو رکو پیدل جینے والے پرسلام کرنا جائے ،اور جو کھڑ ابہووہ بیٹھے ہوئے کوملام کرے ،اورتھوڑے سے
لوگ بہت لو گول کوسلام کریں ، ورچھوٹا بڑے کوسد م کرے ،اور ان سب صورتوں بیں اگر بالنکس کرے ،مثلہ بہت
سے لوگ تھوڑ وں کو یا بڑا چھوٹے کوسلام کرئے تو یہ بھی جا کڑے ،گر بہتر و ،ی ہے جو پہلے بیان ہوا۔ (ق)

۔۔۔۔۔ غیرمحرم مرد کے لئے کسی جوان یا درمیانی عمر کی عورت کوسد م کرناممنوع ہے، اسی طرح خطوں میں لکھ کر بھیجنا، یا کسی ذریعہ ہے کہ کر بھیجنا اور اسی طرح نامحرم عورتوں کے لئے مردول کوسلام کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس لئے کہ ان صورتوں میں سخت فتنہ کا اندیشہ ہے اور فتنہ کا سب بھی فتنہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی بڈھی عورت کو یا بڈھے مروکو سلام کیا جائے تو مف کفتہ بین، مگر غیرمحارم ہے ایسے تعلقات رکھتا ایسی حاست میں بھی بہتر نبیس ۔ ہاں جہاں کوئی خصوصیت اس کی مقتضی ہواورا حتمال فتنہ کا نہ ہوتو وہ اور بات ہے۔

۔ نے۔۔ جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو کا فرول کو نہ سلام کر ہے، اورای طرح فاسقوں کو بھی ، اور جب کوئی علام کر نے سے اُنکے بدایت پر آنے کی اُمید ہوتو بھی صلام کرنے سے اُنکے بدایت پر آنے کی اُمید ہوتو بھی سلام کر لے۔
ملام کر لے۔

· ۔۔۔ جولوگ علمی مذاکرہ کررہے ہول لیعنی مسائل کی گفتگو کررہے ہوں ، پڑھتے پڑھاتے ہوں ، یا ان میں

١١ ٣ الهندية ١٥/١٠ ع. ٥) الهندية ٥/٣٠ ع. ١٥ ردّالمنحتار ٢/٢٥ع. ٥ الهندية ٥/٢٠ ع.

ے ایک علمی گفتگو کر رہا ہواور ہاتی سُن رہے ہول تو ان کوسلام نہ کرے ،اگر کرے گا تو گنہگا ، ہوگا ،اورای طرح کی میں کی بیراوراؤ ان کے وقت بھی (مؤ ذن یا غیرمؤ ذن کو) سلام کرنا مکروہ ہے،اور سے سے ان تینوں صور توں میں جواب نہ دے۔

\$\$ . \$\$

# ضميمه ثانيه بنتي كوبرمسماة به

## عبر إل تتو تل العاليرين

اس آیت کے تموم سے دو تھم مفہوم ہونے ایک بیے ہے۔ کہ اہل حقوق کو اُن کے حقوق و جیا کا ادا کرنے واجب ہے،

اوسر سے بیا کہ کیک تل کے ہے، و سر ہے شخص کا حق ضائے گرنا ناج کڑے، ان دونوں صلم کل کے متعلقات بیل سے و دونوں سام جزئی مواقع بھی بیں جن کے متعلقات بیل سے و دو ہین کے حقوق و در ہے کا تصدیح، کیک ان بیل سے و دو ہین کے حقوق و در ہے کا تصدیح، کیک ان بیل سے و دو ہین کے حقوق و در ہونے و در ہونے کے حقوق اور زوجہ یا اور دیے حقوق بیل سے رض و ہزام کے واقت ان حقوق کی دوافی سے نیم محصورہ سے معموم ہوا کہ جس طرح واقت ان حقوق کی تعد بیل ہے، اور ضرورت اس تحقیق کی ہے ہوئی کہ دافی سے نیم محصورہ سے معموم ہوا کہ جس طرح بعض ہونے کی اور ن کے وجوب اور عیت کی اضواص کو ظرانداز کرتے ہیں، بعض ہونے تیدوگ والد کی خوص بیل اور ن کے وجوب اور بیل ایک مرتے ہیں، اور ان کے دوجوب دی خوص کو اظرافی کے صوص کو اظر

اند زَر تَ بِين، وران كَاتِل فِهُ تَوْقَ كاه بال يخ سرية بين، اور قضے كل صاحب فق كا فق تو ضائب نيل کرتے بیکن حقوق غیر واجب کوواجب مجھے کہ ان کے اور کا قصد کرتے ہیں واور چونکہ چین اوق ت ان کا کل نہیں ہوتا اس کے منگ ہوتے ہیں، اور اس سے وسوسہ ہونے گئیا ہے کہ بھٹل حکام شرعیہ میں ناتو ہل برواشت کی اور تکی ہے، س طرن سے نظیاروں کے این کوفتر رہینچہاہے، اور اس میٹیت سے اس کوبھی صاحب می کے تقوق واجہ ضائے کرنے میں داخل کر کے بین ،اور اوصاحب حق سطخف کا نئس ہے کہ اس کے بھی جھٹ حقوق واجب بین كما قال عنين إن لفسك عليك حفاً (تهبار عليس كاليهي تم ين عن ) وران هوق واجهاس ت بڑھ کرچھ ظامت البینے وین کی ہے۔ جس جب ویدین کے غیم والاب حق کوہ اجب کیجھٹا مفضی ہوا س معتصیت نرپورہ کی طرف، اس کے حقوق و جب وغیم واجب کا انتہاز و جب ہو ،اس انتہاز کے بعد پھر اگر تمہا ان حقوق کا التزام كريه كالمتراع تقاد واجب نه مجمع كاتو محذورالازم ندآئ كاله س تنكي واينه وتعدل كي فريدي جوني شجه كاله ور جب تک برد شت کرے گااس کی عالی جمتی ہے، اور اس صور میں بھی ایک و نہ حظ ہوگا کہ بیل ہو وجود میرے ذمنه ندہونے کے اس کالکس مرتا ہوں واور جب جا ہے گا سبدوش ہو سے گا وغرض مہم احکام پیس ہرطر ن کی مسیحت ہی مصلحت ہے، اور جہل میں ہرطرح کی مصرت ہی مصرت ہے، پس اسی تمیزی غرض ہے مید پیند سطور لکھتا ہوں۔ اب سیمنہیں کے بعد و براس کے متعلق شروری روایات حدیثیہ وفقہیہ بھی کر کے پھراُن سے جواحکام وخوذ ہو ہے میں ان کی تقریر کردوں گا ،اور اس کواگر'' تعدیل هوق وابدین' کے لقب سے نامز وکیا جائے تو نازیبانہیں۔و اللہ المستعان وعليه التكلان.

• ب م لی عبارت کا حاصل مطلب أردو میں عوام نے فی ندہ کے لئے اس مرتب شافہ کردیا گیا ہے۔

فى المشكوة. عن ابن عنمر قال كانت عيم تنجد تنجد عود المشكوة. عن ابن عند تنجد عود عدم المراة أحبها، وكان عند تنجد المراة أحبها، فأبيت، فأنى عمو تنجد المراه فقال لى: طلقها، فأبيت، فأنى عمو المراه فقال لى المراه في المراه في

عبد الله بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے کال میں ایک عورت تھی ، مین اس سے خوت تھی وراس سے محبت رکھت تھی ، مین اس سے خوش تھی وراس سے محبت رکھت تھی ، مگر حصرت عمر میرے ہاپ اس سے ناخوش تھے ، انھوں نے بات سے ناخوش تھے ، انھوں نے بھورت کو بیدے ،

میں نے انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رسول الله الرائي كي خدمت من حاضر جوئ اور بيرقصه ذكر عورت كوطلاق ديدے مرقاۃ بيل لكھاہ كه بيطلاق کا امر بطور استخباب کے تھاء اگر وہاں پر کوئی اور سبب بھی موجود تھا تو وجوب کے لئے تھا۔ امام غرالی احیاء میں فرمائے بیں کہ بیصدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے كدوالد كاحق مقدم ہے كيكن بيضروري ہے كہوالد ال عورت كوكس غرض فاسدكي وجدے برانه بجھتا ہو، جبيها كه حضرت عمركسي غرض فاسدكي وجهه المائية نه بچھتے تھے۔حضرت معاذ کی روایت کر دہ ایک صدیث نہ بچھتے تھے۔حضرت معاذ کی روایت کر دہ ایک صدیث میں ہے کہ رسول اللہ طور ایک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مال باپ کی نافر ، ٹی ہرگز نہ کر ، اگر چہوہ جھے کو بیٹھم کریں کہ اہل وعیال اور مال ہے عین دہ ہوجا، مرقاۃ میں لکھا ہے كدرييميا خداور كمال اطاعت كابيان بء ورشاصل حكم كے كاظ سے لڑ كے كے لئے اسے والدين كے فره نے پرپٹی بیوی کوطلاق دیناضروری نہیں، گرچہ مال باب كوبيوى كے طراق نه دينے سے سخت تكليف ہو، کیونکہ اس کی وجہ ہے بھی لڑ کے کوسخت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اور مال ہاہ کی شفقت سے بیر بعید ہے

رسول الله الرائد علقها، رواه الترمذي، في الموقّاة: "طلقها" أمرندب أو وجوب إن كمان هناك باعث آحرء وقال الإمام الغرالي في الإحياء (٢/٢٦ كشوري) في هذا الحديث، فهذا يدل على أن حقّ الوالد مقدم ولكن والديكرهها لالغرض فاسد مثل عمر، في المشكوة: عن معاذ قال: أوصاني رسول الله الله الماق الحديث) وفيه: لاتعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، (الحديث). في المرقاة شرط للمبالغة باعتبار الأكمل أيضاً، أما باعتبار أصل الحواز فلا يلزمه طلاق زوجة امـــر أة بفراقها وإن تأذيا ببقاء ها إيذاءً شديداً؛ لأنبه قديحصل له ضرربها، فلايكلفه لأجلهما؛ إذ من شأن شفقتهما أنهما لوتحققا ذلك لم يأمراه به، فإلزامهما له به مع ذلك حمق منهما، و لا يلتفت إليه، وكلذلك إخسراح مسالسه. انتهسي مختصراً، قلت: والقرينة على كونه للمبالعة اقترانه بقوله عليه السلام في ذلك

كهوه بيني كي تكليف كوجانية بهوئة اس كاحكم كري که وه بیوی یا مال کوعلیجده کردے، پس ایسی صورت میں ان کا کہنا ماننا ضروری نہیں۔ میں کہنا ہوں کہ مبالغہ کیلئے ہونے کا بیقرینہ ہے کدحضور سی این اے اس کے ماتھ ریجی فر مایا کہ خدا کے ساتھ شرک نہ کر اگر جہ توقیل کردیا جائے یا جلادیا جائے ،اور میہ یقیبناً م یا لغہ ہے در نہ کلمہ کفرالی مجبوری کی حالت میں کہنا التدالى كفر ، ل أمن كفر بالله مِن بعد ایسمانه" سے تابت ہے،حضرت این عمال کہتے میں کہ رسول اللہ النا اللہ النائد کے قرمایا کہ جو تحص اینے مال باب میں ابتد کامطیع ہوتا ہے تو اگر دوتوں ہوں ہو وو دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں اور اگر آیک ہوتو ایک ءاور آگر ٹافر مانی کرتا ہے تو اگر دونوں کی نافر مانی کرتا ہے تو اس کے لئے دوور وازے دوز خ کے کھل جاتے ہیں اور اگر یک کی نافر مانی کرتا ہے تواکی کھل ج تا ہے۔ای صدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر جیہ ماں باب اس پرظلم كرتے ہول \_ رسول الله سن في الله تمن مرتبه فرمایا: اگرچہوہ دونوں تقلم ہی کرتے ہوں ۔مرقاۃ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت مال یاب میں کرنیکا

الحديث: "لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرّقت" فهذا للمبالغة قطعاً، وإلا ففس الجواز بتلفظ كلمة الكفر وأن يفعل مايقتضى الكفر ثابت بقوله تعالى: "مَنُ كَفَرَ بِ اللَّهِ مِنْ بِعَدِ ايمانه إِلَّامَنُ أَكُرهُ" [النحل ٢ • ١ ] الآية قافهم، في المشكوة: عن ابن عباس قال: قال رسول الله سيا: من أصبح مطيعاً لله في والديه (الحديث) وفيه: قال رجىل: وان ظالماه؟ قال: وان ظلماه، وإن طلماه، وإن ظلماه (رواه البيهقي في شعب الإيمان) في المرقاة: في والديه أي في حقهما، وفيه: أن طاعة الوالدين لم تكن طاعة مستقلة، بل هي طاعة الله التي بلغت توصيتها من الله تعالى بحسب طاعتهما لطاعته إلى أن قال: ويؤيده أنه ورد "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق" وفيها: وإن ظلماه، قال الطيبي: يراد بالظلم مايتعلق بالأمور الدنيوية لا الأخروية، قلت: وقوله سَنَّ هذا: "وإن ظلمه" كقوله عليه السيلام في إرضياء المصدق: أرضوا

مصدقيكم وإن ظلمتم" (رواه أبوداود) لقوله عليه السلام فيهم: وإن ظلموا فعليهم، الحديث (رواه أبوداوك) ومعناه على مافي السمعات: قوله: "وإن طيموا" أي بحسب زعمكم أوعلى الفرض والنقدير مبالغة، ولوكاموا ظممس حقيقة كيف يأمرهم بإرصائهم، في المشكوة. عن ابن عمر عن النبي الربي المربي في قصة ثلثة تفريتما شور، وأخمذهم المطر، قمالوا إلى غار في الحبل، فانحطت على فم غارهم صخرة، فأطبقت عليهم ... .. فذكر أحدهم من أمره. فقمت عندرؤسهما رأي الوالدين الذين كانا شيخين كيرين كما في هذا الحديث) أكره أن أوقظهما وأكره أن أبدا بالصبية قبلهما، والعسية يتنضاغون عند قدمي. (الحديث)، متفق عليه، في المرقاة. تقديما لإحسمان الوالدين على المولودين لتعارض صغرهم بكبر هما. فإن الرَّجل الكبير يبقى كسالسط فيل السيغيسر ، قيلت: وهلذاالتضاغي كمافي قصة أضياف أبي

مطلب میہ ہے کہ اُن کے حقوق میں التہ تعالی کی اطاعت كرتا ہے اور أن كے حقوق ادا كرتا ہے ، اور اس میں رہیجی ہے کہ و سرین کی اطاعت مستقل ان کی اطاعت نہیں، بلکہ بیرالتد تعالی کی اطاعت ہے جس كى الله تعالى في مجھے خاص طورے وصيت قر، كى ب، اس ك ان كى اطاعت المدتدى كى ع عت بھے ہوئے کرنی جا ہے ، یعنی جو بات وہ خدا کے حکم کے مطابق کہیں اس کو وٹنا جا ہے اور جواس مرحكم كي خورف كهيل أست شدها ثنا ج بيا كيونك صدیث میں ہے القد تعالی کی نافر بانی میں مخلوق کی فرما تبرداری نبیس به اور مرقاة میں لکھا ہے کہ مال یا ہ مے خلم ہے تمر وحدیث میں دینیوی خلم ہے 'خروی خلم خهيل سينتي و نيوي اموريين آئر جيه و زيو تي مري تب بھی ان کی فرہ نبر داری لا زم ہے،اورا کروہ دین کے خدف کوئی بات کریں تو اس میں ان کی قر ما نبرواری نه کرنی جا ہے۔ ہیں کہنا ہوں کہ حدیث مين حضور الناجم كاميقره ما كدا كرجهوه دونول ظلم كريس ابیں ہے جیس کر آ ہے۔ نے ڈکو قاوصول کرنے والے المستعلق فرمایا ہے کہا ہے زکو تا وصول کرنے والوں أبور صلى كره أكر جيهم بيظلم كياجات المعات العيل

طلحة، قال: فعليهم بشيء، ونوّميهم في جواب قول امرأته لماسألها هل عدك بشيء؟ قالت: لا إلا قوة صياني، ومعناه كسما فسي اللمعات قالوا: وهذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الطعام، وإنما كان طلبهم على عادة الصبيان من غير جوع، وإلا وجب تقديمهم، وكيف يتركان واجباً، وقد أثني الله عليهما. قلت: أيضا ومما يؤيد وجوب الإضطراري إلى حقّ الوالد في نفسه، كما رفي الدر المختار، ساب النفقة) ولوله أب وطفل فالطَّفل أحق به، وقيل: (مصيغة التمريص) يقسمها فيهما، في كتاب الآثار لإمام محمد رسيا (صـ ١٩٣٠). عن عائشة قالت: أفضل ما أكلتم كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، قال محمد: لاباس به إذا كان محتاجاً أن يأكل من مال ابنه بالمعروف، فإن كان غنيا فأخذ منه شيئاً فهو دين عليه، وهو قول أبي حنيفة، وعن محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حسمساد عس إبسراهيم قسال. لبسس

لكها بال م مقصود مباسفه م يعني تهبار دنيال میں یہ باغرض اگر وہ ظلم کریں تب بھی تم ان کو راضی كرو، كيونكه أكروه واقعي ظلم كرتے مضاتو آب ان كو راضي كرين كالحكم كين في ما كتر يتحد المشكوع العيل ابن عمر رسول الله لتخانيّ ــــــ (ان تين موميو ما كے قصہ میں ) روانیت کر تے ہیں جو نیس حلے جو رہے تھے اور بارش آگئی، وہ ایک پہرڑ میں غار کے اندر حلے گئے ،اس کے بعد مار کے منہ پرایک بڑا چھڑ کر یرا اور اُس نے دروازہ بند کر دیا۔انہوں نے آگی میں کہا کہ آسینے اسپنے نیک انکر س دیکھوجو خالص ابتدکے و سطے کئے ہوں اور ان کا واسطہ دے کر دعا ما تكو كدامتد تعالى درواز و كلول ديه ان ميس ست ایک نے کہا کہ اے اللہ !میرے ماں باب بہت بوڑھے تھے اور میرے جھوٹے بیچ بھی تھے، میں بكريال جرايا كرتا تفا اورشام كو جب كمر آتا تو ميكريون كا دود ده ثكار كرايينه مان باپ كواييز بجول ے مہلے بلاتا تھا۔ایک دن میں بہت وُ در چلا گیا اور جب شم كوآيا تو ميں نے اپنے مال باب كوسويا ہو یایا، میں نے حب معمول دور صافحالا اور دود صافارتن کے کران کے سرکے باس کھڑار ہااوران کو جگانااحچھا ته مجھا، اور بیابھی کر اسمجھا کہ ان سے مہمے بچوں

للأب من هال ابنه شيء إلا أن يحتاج إليه من طبعام أو شراب أو كسوة، قال محمد: وبمه ناخده وهو قول ابي حنيفة المنظم. في كنسز العسال [٨/٢٨٣] عن الحاكم وغيره: إن أولادكم هبة الله تعالى لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء المذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. (سنده صحيح، محشى)، قلت: دل قولمه عليمه السلام في الحديث: "إذا احتجتم على تقييد الإمام محمد قول عائشة: "إن او لادكم من كسبكم" بما إذاكان محتاجاً، ويلزم التقييد كونه ديناً عليه من غير حاجة كما هو ظاهر، قلت: وأيضا فسر أبوبكر الصديق بهذا قوله عليه السلام "أنت ومالك لأبيك" قال أبوبكر: إنسا يعنى بذلك النفقة. رواه البيهقي، (كذافي تاريخ الخلفاء) وفي الدّرالمختار: لايفرض (القتال) على صبى وبالغ له أبوان أو أحدهما؛ لأن طاعتهما فرض عين، إلى أن قال: لا يحل سفر فيه خطر إلا بإذنهما،

کو پلاؤل اور بچے میرے پیرول میں پڑے روتے حِلاً تے رہے بہال تک کہ جو گئے۔ میں کہنا ہول کہ بیہ بچوں کا روٹا چلانا ایسا ہی تقا جیسا کہ ابوطعجہ کے مہمانوں کے قصہ میں ہے، جب انہوں نے اپنی بیوی سے در بافت کیا کہتمہارے یاس کھے کھانے کے لئے ہے؟ بیوی نے کہا جہیں ،صرف بچوں کی خوراک ہے تو ابوطلحہ نے کہا کہ بچوں کو بہرا پھسلا کر شلا دو۔ "لمعات "ميں لکھا ہے كہ علماء نے اس كواس ير محمول كيا ہے كہ وہ بح بھو كے نہيں تھے بلكہ بلا بھوک ما تک رہے ہتھے جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، ورشہ اگر وہ مجھوکے ہوتے تو ان کو کھل نا واجب تھا اور واجب کو وہ کیسے ترک کر سکتے تھے، حالاً نکہ اہتدتع کی نے ابوطلحہ اور ان کی بیوی کی تعریف کی ۔ میں کہنا ہوں کہ اس تا ویل کی ضرورت اس سے مجھی ٹابت ہوئی کہ والد سے چھوٹے <u>بیج</u> کاحق مقدّ م ہے،جبیہا کہ " درمختار' میں ہے کدا گر کسی کا باب اور بيثاد ونول موجود بهول تؤخرجه كاعتبارس بيثاباب سے زیادہ مستحق ہے، اور بعضوں نے کہ ہے کہ دونوں پر تقسیم کر دے۔امام محمد برات ہے گی دیم کتاب الا ثار على بكر معترت عاكثه في في فرما يا ب

کہ سب سے بہتر روزی اپنی کمائی ہے اور تمہاری اولاد مجمی تمہاری کمائی میں داخل ہے۔امام محمد السطاع قرماتے ہیں کہ جب ہاہے محتاج ہوتو بینے کے مال میں ہے کھائے کا مضا کقہ ہیں الیکن ضرورت کے مطابق خرج کرے ،فضول خرجی نہ کرے۔اگر باپ مالدار ہے اور پھر بیٹے کا مال لیتا ہے تو وہ اُس پرقرض ہے، یہی تول امام ابوصنیفہ براسیا کا ہے اور بیامعمول بہ ہے۔امام محمد امام ابوحنیفہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حماد سے اور وہ ابراہیم سے کہ پاپ کے لئے منتے کے مال میں ہے کوئی حق نہیں مگر ہید کہ وہ کھائے ینے کیڑے کامتاج ہو۔ اہام محمد مالت کیا نے فرمایا کہ اسی پر ہم عمل کرتے ہیں اور یہی ابو حنیفہ کا قول ہے۔'' کنز العمال'' میں حاکم وغیرہ ہے قال کیا ہے كةتمهاري اولا دايتدتعالي كاعطيه ہے جس كوعا ہے میں لڑکیاں ویتے ہیں اور جس کو جا ہے ہیں لڑکے دیتے ہیں۔ پس وہ اولاد اور ان کا مال تمہارے لئے ہے جب تم كوضرورت ہوء مل كہنا ہوں كم حضور کا بیرتول که (جب تم کوضرورت ہو) اس مسئلہ برورالت كرتا ہے جومسئلہ انجى امام محمد زت ا نے حضرت عائشہ بی تھا۔

ومالاخطر فيه يحل بلاإدن، ومنه السفر في طبب العلم، في ردّ المحتار: مع أنهما في سعة من منعة إذاكان يدخلهما من ذلك مسشقة شسديدة، وشمل الكافرين أينضأ أو أحدهما إذاكره خروجه مخافة ومشقة وإلا بال لكراهة قنال أهل دينه فلا يطيعه مالم يخف عليه الضبعة؛ إذ لوكان معسرا محتاجا إلى خدمة فرضت عليه و لو كافراً، وليس من الصواب ترك فرض عين ليتوصل إلى فرض كفاية. قوله: فيه خطركالجهاد وسفر البحر. قوله: وما لاخطر كالسفر للتجارة والحج والعمرة يحل بالاإذن إلا إن خيف عليهما الضيعة سرخسى. قوله: ومنه السفر في طلب العلم؛ لأنه أولى من التجارة إذاكان الطريق امنا ولم يحف عليهما الضيعة، سرخسي. قلت: ومشله في البحر الرائق والفتاوي الهندية، وفيها أي في الهندية في مستلة: فلا بد من الاستيدان فيه إذاكان له منه بد، (٢٣٢/٦) رفي الكرالمختار، باب النفقة)،

وكذا تبجب لها السكبي في بيت خال عن أهله وعن أهلها الخ، وفي ردّالمحتار: بعد ما نقل الأقوال المختلفة مانصه: ففي الشريفة ذات اليسار لابد من إفرادها في دارء ومتوسطة الحال يكفيها بيت واحد من دار، وأطال إلى أن قال: وأهل بلادنا الشامية لايسكنون في بيت من دار مشتملة على أجانب، وهذا في أوساطهم فسصلاً عن أشرافهم، إلا أن تكون داراً موروثة بين إخوة مثلاء فيسكن كل منهم في جهة منها مع الاشتراك في مرافقها، ثم قال: لاشك أن المعروف يختلف باختلاف النزمان والمكان، فعلى المفتى أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده؛ إذ بدون ذلك لاتحصل المعاشرة بالمعروف.

تیز حصرت ابو بکر بی در نے رسول اللد الوالی کاس توں کی کہ "تواور تیرالال اینے باپ کے لئے ہے" ہے بی تقبیر کی ہے کہ اس سے مراد نان نفقہ ہے۔" درِّ مختار "میں ہے کہ ایسے نا بالغ اور جوان لڑکے پر جہ دفرض میں ہوتا جس کے مال باپ دونوں یا ایک موجوو ہوں ، کیونکہ ان کی اطاعت قرض عین ہے ، اور کوئی ابیاسفر کرنا جائز نہیں جس میں خطرہ ہوگگران کی اجازت ہے۔اورجس میں خطرہ شہوہ ہاراجازت جائزے ، منجملہ اس کے علم حاصل کرنے کے لئے سفر بھی ہے۔ ''ر دالحتار'' میں ہے کہ ماں باپ کواس سفر ے روکنے کی مختائش ہے جبکہ اس کی وجہ سے وہ سخت مشقت میں بہتلا ہوئے ہول۔ اور کا فریاں باپ کا بھی پہی تھم ہے جبکہاں کے سفرے ان کوا تد بیتہ ہو۔ اورا گروہ اینے اہل دین کے قبال کی وجہ ہے روکتے ہوں تو ان کی او عت نہ کرے جب تک کہ اُن کی

بلاکت کا اندیشدند ہو، کیونکہ اگر وہ ننگ دست اور اس کی خدمت کے مختاج ہوں تو اس پر خدمت فرض ہے اگر چہ وہ کا فر ہول ۔ اور فرض عین کو فرض کفا میر کی خاطر ترک کرنا ٹھیک نہیں ۔ وہ سفر جس میں خطرہ ہو جیسے جہادا ور سمندر کا سفر ہے۔ اور جس میں خطرہ نہیں جیسے تجادت ، نج ، عمرہ کے سے سفر کرنا وہ بلا اجازت ، نزیج گریہ بلاکت کا خوف ہو، اور جس میں خطرہ نہیں جیسے تجادت ، نج ، عمرہ کے سے سفر کرنا وہ بلاکت کا خوف شہو۔ '' بحرالرائق وق وی ہندید'' ہو، اور نقاوی ہندید'' بھی ایس میں میں میں ہیں کہ والدین سے اجازت بینا ضروری میں ہیں ہوں ور بلاکت کا خوف شہو۔ '' بحرالرائق وق وی ہندید''

ہے جب کہ ضروری کام نہ ہو۔'' ورخت ر' باب النفقة میں ہے کہ بیوی کے لئے الیا گھر وینا جس میں کوئی بیوی یا شوم کے اتفار سے ندر ہتا ہو واجب ہے۔'' ورمختار' میں مختلف اتو ال عل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ شریف مال و رعورت کے ہے میں حد دایک گھر و یہ ضروری ہے (اور متوسط درجہ کی عورت کے ہے گھر کا ایک کمرہ کا ٹی ہے۔ )، اس کے بعد لکھ ہے کہ ہمارے بنا م کے شہرول میں متوسط درجہ کے لوگ بھی ایسے گھروں میں نہیں رہتے جن میں ابنی و کہ ہمارے بنا م کے شہرول میں متوسط درجہ کے لوگ بھی ایسے گھروں میں نہیں رہتے جن میں ابنی و کہ رہتے ہمول، چہ جب نیکہ امیر اور شریف لوگ رہیں، مگر یہ کہ گھر چند بھا نیوں کے درمیان مشترک اور ابنی موروث ہوں میں ہماری اور شریف کوگ رہیں ، مگر یہ کہ گھر چند بھا نیوں کے درمیان مشترک ہوتے ہیں۔ موروث ہوتو ایک صورت میں ہماری اور مکان کے اختلاف سے بدتیا رہتا ہے۔ مفتی کو زبان اور مکان پر نظر رکھنی ضروری ہے، بل سے کہ عواشرت بالمعروف حاصل نہیں ہوسکتی۔ (ترجمہ شم ہوگی)

### ان روايات سے چندمسائل طاہر ہوئے:

(۱) قال جوامرشر غاواجب بواور ، رباب اس منع کریں اس میں ان کی اطاعت جائز بھی نہیں واجب ہوئے کا تو کیا احتیال ہے۔ اس قامدے میں بیفر وع بھی آئے مثلہ اس شخص کے پاس ، لی وسعت اس قدر آم ہے کدا کر ، رباب کی خدمت کرے قو بیوی بچوں کو تکلیف ہونے گئے تو اس شخص کوجائز نہیں کہ بیوی بچوں کو تکلیف دے اور ، اب باب پر خریج کرے ، اور مثلا بیوی کا حق ہے کہ وہ شو ہر ہے ، رباب ہے جُد ار بنے کا مطالبہ کرے ، بیا اگر وہ اس کی خواہش کرے اور ماں باب اس کوشائل رکھن جا جیں ، تو شو ہر کوج نز نہیں کدائل جائے ہوں کو ان جس شمل رکھے بلکہ واجب ہوگا کہ اس کو خد ار کھے ، یا مثلہ جج وعمرہ کو یا طلب انعم بقد دالفریضة کو نہ جائے وہ ہیں تو سیس میں ان کی اطاعت ناجائز ہوگی۔ میں اس کی طاعت ناجائز ہوگی۔

ا الله الله المرشری ناچا مز ہواور ماں باپ اس کا تقم کریں اس میں بھی اُنگی اطاعت جائز نہیں۔مثلا وہ کسی ناج تز نوکری کا تقم کریں پارسوم جہالت اختیار کروا کیں ،وہی مذا۔

( س ، سوم جو مرشر، نہو جب ہواور نہ ممنوع ہو بلکہ مہائے ہو بلکہ فو ہمستیب ہی ہواور مال ہاپ اس کے کرے بیانہ کرنے کو کہیں تو اس میں تفصیل ہے۔ ویکھنا جا ہے کہ اس امرک اس شخص کو سکی ضرورت ہے کہ بدون اس کے سکھنے کہ بدون اس کے سکھنے ہوئی ہیں کوئی صورت کمائی کی نہیں ، ٹکر مال ہاپ نہیں جانے سکھنے ہوئی صورت کمائی کی نہیں ، ٹکر مال ہاپ نہیں جانے سکھنے ہوئی صورت کمائی کی نہیں ، ٹکر مال ہاپ نہیں جانے

ویتے پر سے کہ اس مخص کو ایسی ضرورت نہیں ،اگریں درجہ کی ضرورت ہے تو اس میں ماں باپ کی طاعت ضروری نہیں۔اوراگراس دردبہضرورت نہیں و پھرویکھنا جائے کہ اس کام کرنے میں کوئی خطرہ یااندیشہ ہلاک یا مرض کا ہے یا نہیں ،اور میکھی دیکھنا جائے کہ اس محف کے اس کا مہیں مشغول ہوج نے سے بیجہ کوئی خادم و سامان نہ ہونے کے خوداُن کے تکلیف اُٹھانے کا حمّال قوی ہے یائیس ہیں اگر اس کام میں خطرہ ہے یا اس کے بنا ئب ہوجائے ہے ان کو بوجہ ہے سروس مانی تکلیف ہوگی تب تو اُن کی مخالفت جا ئزنہیں ،مثلاً غیر و جب لڑ ائی میں جاتا ہے یا سمندر کا سفر کرتا ہے یا پھرکوئی ان کاخبر گیرنہیں رہے گا ،اوراس کے باس تنا مال نہیں جس ہے انتقام غادم و فقہ کا فیہ کا کر جائے ،اوروہ کام ورسفر بھی ضروری نہیں تو اس حاست میں ان کی اطاعت واجب ہوگی۔اوراگر دونوں یا تول میں ۔۔ کوئی بات نہیں لیحنی نہاس کام یا سفر میں اس کوکوئی خطرہ ہے اور نہان کی کوئی مشقت اور تکلیف ط ہری کا کوئی احتمال ہے تو ہد. ضرورت بھی وہ کام یا سفر یا وجود ان کی ممی نعت کے جائز ہے، گومستحب یہی ہے کہ اس وقت بھی ا جت کرے، اور اس کلیہ ہے ان فروع کا بھی حکم معلوم ہوگیا کہ مثنہ وہ کہیں کہ اپنی بیوی کو بلا وجہ معتدبہ طلاق ديد الاستحباب أو على أن أمر عمر يحمل على الاستحباب أو على أن أمر عمر كان عن مسب صبحيح، اورمشراً وههيل كهتمام كم ني اين جم كوديا كروتواس مين بهي اطاعت واجب نبيس ،اورا كروه ال ييزير جركري كُو كناه كار بول كـ وحديث "أنت و مالك لأبيك" محمول على الاحتياج، كيف وقد قال البي عن الإيحل مبال امرئ إلا بطيب نفس منه"، اوراكر وه عابت ضرور بدي زائد ہداؤ ن کیل گے تو وہ ان کے ذمتہ ؤین ہوگا جس کا مطالبہ ؤیر میں بھی ہوسکتا ہے۔ گریہاں نہ دیں گے تی مت میں دینا پڑے گا۔فقہاء کی تصریح اس کے ہے کافی ہے وہ اس کے معانی کوخوب بچھتے ہیں،خصوصاً جبکہ حدیث حاكم مير بھى إذا احتجتم كى قيدمصرح ب\_واللهاعم

> کتبه: اشرف عمی ۲۲ جمادی الاخری ۱۳۴۳ ه مقام تقام ته شهون

## مصاور

| مطبوعه                  | اسم الكتاب والمصنف                          |   |
|-------------------------|---------------------------------------------|---|
| مكتبه رشيديه كوثته      | ردّالمحتار على الدرالمختار، ابن عابدين شامي | 1 |
| دار إحياء التراث العربي | البحر الرائق، للنسفي ابي البركات            | ۲ |
| قديمي كتب خانه          | فتاوي عالمگيري، الشيخ نظام                  | ٣ |
| مكتبه رشيديه كوئته      | بدائع الصنائع، علاء الدين الكاساني          | ٤ |
| مكتبة البشرئ            | الهدايه في شرح البداية، للمرغيناني          | 0 |
| قديمي كتب خانه          | مشكواة المصابيح                             | ٦ |

## مِن منشورات مكتبة البشرى الكتب العربية

### المطبوع

| الهداية                                     | (ملون)          | كامل المجلدات   |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| هادي الأنام إلى احاديث الأحكام              |                 | مجلد            |
| فتح المغطى شرح كتاب الموطا                  |                 | مجلد            |
| صلاة الرجل على طريق السنة والآثار           |                 | التجليدبالبطاقة |
| صلاة المرأة على طريق السنة والآثار          |                 | التجليدبالبطاقة |
| متن العقيدة الطحاوية                        | (ملون)          | التجليدبالبطاقة |
| "هداية النحو" مع الخلاصة والأسئلة والتمارين | (ملون)          | التجليدبالبطاقة |
| "زاد الطالبين" مع حاشيته مزاد الراغبين      | (ملوّن)         | التجليدبالبطاقة |
| أصول المشاشي                                | (ملون)          | مجلد            |
| الموقات (منطق)                              | (ملوِّن)        |                 |
| السراجي في الميراث                          | (مثول)          |                 |
| دروس البلاغة                                | (ملأون)         |                 |
| مختصر القدوري                               | (ملوّن)         |                 |
| نور الأنوار                                 | (ملون)          |                 |
| كافية                                       | رملون)          |                 |
| سيطبع قريبا بعون الله تعالى                 |                 |                 |
| المقامات الحريرية (ملزن)                    | لصحيح لمسلم     | (ملون)          |
| قاموس البشرى (عربى-اردو) (ملون)             | بشكواة المصابيح | (ملون)          |
| نفحة العرب (ملون)                           | مختصر المعاني   | (ملوّد)         |
| شرح الجامي (ملزن)                           | شرح التهذيب     | (ملوّن)         |

# مطبوعات مكتبة البشري

اردو ت (طبع شده) اردو ت (طبع شده) السان القرآن اول-ثاني- نانك السين على عربي كامعلم (حصداول ووم) السين اكاروكور مقاح اسان القرآن او ف- ثاني - ثان كارذكور تسبيل المبتدي ( نفس ) كارد كور الحزب الأعظم أيك مهيندكي ترتيب يكمل (مين) مجلد تعليم الاسلام مكهل (رئيس) مجلد الحزب الأعظم (جيري) آيت مبين كرتب بكس المسال كار في كور عربي كا آسان قاعده ( نسن ) كارد كور المحجامة (جديداشاعت) المن اكارد كور فارى كا آسان قاعده ( رسي ) کارو کور تيسير ألمنطق ( را کار ۋ کور الشين كارۋكور فواكركيه علم الصرف (اولين وآخرين) ( منتن ) كارة كور جمال القرآن ( الشين ) كارؤ كور عربي صفوة المصادر (تلمن كارؤكور فضائل اعمال محلد خيرالاصول في حديث الرسول ( اللهجين ) كارۋ كور منتخب احاديث مجلد (المنتين) كارة كور تاريخ اسلام (منين) مجلد سيرالصحابيات ( سین کو پر (ريان) مجلد (الله اكرام سلم يهبشتي زيور 15306 ان شاه الله جلد دستیاب بوتکی) السين عبلد خصائل نبوى شرح شأئل التريدي

#### PUBLISHED

Tafsir-e-Uthmanicompined Vol.1 — [[] Lisaan-ul-Quran Lisaan-ul-Quran Vol.1 & [] Talim-ul-Islam (C

Key Lisaan-ul-Quran Vol.1 & II

Concise Guide to Hajj & Umrah

Al-Hizbul Azam

OTHER LANGUAGES

Riyad Us Saliheen (Spanish)

### To be published Shortly Insha Allah

Lisaan-ul-Quran Vol.III & Key
Talim-ul-Islam (Coloured) Complete
Cupping Sunnat and Treatment

#### OTBER LANGUAGES

Al-Hizbul Azam (French)